

علما يرمح معظم اور مدينه منوره كي طرف س اعليم فأضل برملوي كي كم اوراعتقادي فعدما كاافرا على منحرا للفروالين تاليف: اعليمضر مجد أنه حاضر مولانا احمد وشاخال بركوي بیراده اقبال است مقاویی ربیراده است میرادی كليته ترويته المعج يحتن ودلام

Marfat.com

#### تعارف كتاب

| - ستام الحرمين على مخر الكفر والمين (مدتم بدايان)        | تام تا۔  |
|----------------------------------------------------------|----------|
|                                                          | نام مصنف |
| שורירי                                                   | سالتالي  |
| عب اوّل ١٣٢٥ ١٣٢٥                                        | سالاشا   |
| كتاب الخلي معزت كي كمالات برعلائ حرين كتارات             | موضوع    |
| مولاتاعبدالكيم شرف قادري                                 | مقدمه    |
| مرتعارف كتاب مسمسسس بيرزاده اقبال احمد قارد تى _ ايم ايم | 2. 792/  |
| 14xrmxm4                                                 | سانز     |
| مكتبه نبويية بخش رودٌ ، لا بهور                          | يار ر    |
| 14.                                                      | صفحات    |
| ت زرنظرتر جمه ۱۰۰۹ م                                     | سالطباء  |
| ••ارو نے                                                 | ماريد    |

#### ملنع المالية

ضیاءالقرآن پبلی کیشنزلا ہور علمی پبلشرز دا تا در بار مارکیٹ، لا ہور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی مشاق بک ڈیو، اردو بازار، لا ہور مشاق بک ڈیو، اردو بازار، لا ہور مکتبہ زاویہ ستا ہوئی در بار مارکیٹ لا ہور

کمتبه نبویه میخ بخش رودٔ لا مور کمتبه قا دری رضوی میخ بخش رودٔ لا مور نوری بک دٔ پودر بار مارکیث ، لا مور دارالعلم ، در بار مارکیث لا مور شبیر برا درز ارد د با زار لا مور



mariah.com

ونتحات فلمصرت مولانا محدهبدالحكيم شرف قاوري معدر مدرس جامعه نظاميه لامرك

عوام ادن سرکوید کنے مناگلیا ہے کہ اہل سنت و جاعت (برای ) اور دیوبندی علماء آلین بی سرگریاں ہیں، ہرو و کھنب فکر کی جانب سے اپنی اپنی تا تید میں قرآن و حدیث سے والل پیش کے جاتے ہیں، ہم کد هر جاتم بی بیکس کی مانیں اورکس کی ندائیں ؟ کچھ بزعم نولین مصلح تسم کے افراد اپنی پرب زبانی سے بدبا ورکوانے کی کوشش کرتے ہیں کر برافتلا فات فروعی ہیں ان ہیں پڑنے کی عزوت بنیں، ہم نہ بربیوی ہیں نہ ویوبندی ، عثما نی ہیں نہ نوا نوی، ہم نوسیدسے سا دے مسلمان ہیں اوربس!
اس طرح وہ صلح کلیت کا پرجا اور کرائے یہ نا تر دیتے ہیں کہ اختلا فات کا نام لینے والے محرم ہیں اور سے صلح اور ہیں جو ان اختلا فات سے بائل ہے تعلق ہیں۔

اس میں ایک نہیں کو اگرافتلات فراتی وجود کی بنا پر ہو یا اس کا اخلاق کے ایسے نہیں سانٹہ ہوتو اس میں الحبنا ہی بہر ہے مثلاً حنفی ، شافعی، حنبل اور ما کی اخلافات ایسے نہیں ہیں جن پر محاف آرائی مناسب ہو ، کیونکہ برفروعی اخلافات ہیں ، لیکن اگر نبیا دی مقالہ میں خوام میں اور نما ہو جائے تواس سے کسی طور پر آنکھیں بند نہیں کی جاسکتیں ، یہ اخلاف کسی طسرت بھی فروعی نہیں اصولی ہوگا ، المیں صورت میں لاز می طور پڑی کے درگیروم کم گرا ایک جانب کی تمانت اور دو مری جانب کی تمانت اور دو مری جانب کی تمانت اور دو مری جانب سے برات کرنی پڑے گی ، اھد فاالصواط السست قیاد صو اط الذین العمت علیه حرفیرالمنف وب علیهم و لا الضافین (الدّیه) کا بھی مفاوی اس آیت العمت علیه حرفیرالمنف وب علیهم و لا الضافین (الدّیه) کا بھی مفاوی اس آیت میں مون راوراست کی جایت طلب کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی بھر پیجی بلقین کی گئی ہے کو مستی غفیب اورا بل ضلال سے پناہ مانگے رہو۔

منز ستیدنا ابو برصد این رصی الله تعالی عنه نے منکوین زکوة کے ساختہ جا و فرایا ، امام احمد بن سبل رحمۃ الله تعالی علیہ نے معز کرکی قوت عاکمہ کی بروا مذکر سے بھوتے کوئونی کما اور کو فرسے کما کھاتے ، امام ربانی مجدد العن تمانی رحمه الله تعالی کو طونی وسلاسل کی وحمکیاں حرف اختلاف اور نعوفوتی

ربلوی (ائل سنت دجماعت) اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی المسی ہی ہے ، یہ دوسری بات ہے کہ عوام کومفالطہ دینے کے بلے ایصال تواب ، عرکس ، کی دھویں شرایت ، نذرونیا کو میلاوشراییت ، استعلاد ، عاضر و ناظرا و رفور و لبشر وغیرہ مسائل پردھواں وار تقریری کرکے یہ میلاوشراییت ، استعلاد ، علی خلیف ان ان ان کی کوئے ان ان کا کوئے ان ان ان کا کا میں ہے ، ما لاکھ اصل اضلات ان ان انک کی میں نہیں ہے ، ما لاکھ اصل اضلات ان ان ان کا میں ہے ، ما لاکھ اصل اضلات ان ان ان کی میں بار کی و دسالت علی صاحبہ العسلوة و والسلام میں نہیں ہے ، مکم کملاگت نے اور تو بین کی ہے ، کوئی جی مسلمان خالی الذہن جو کہ ان عبا دان کو پڑھے میں میں کا کہ میں نہیں ہے کہ دور ان عبا دان کو پڑھے کے بعد ان کے حق بین فیصلہ نہیں و سے سکم بعد ان کے حق بین فیصلہ نہیں و سے سکم بعد ان کے حق بین فیصلہ نہیں و سے سکم بعد ان کے حق بین فیصلہ نہیں و سے سکم بعد ان کی حمایت کے بیار ہو سکتا ہے ۔

ہندوستان میں پیطیبل مولوی اسمبیل وبلوی نے محدابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب النوجید سے منا ٹر ہوگر نقوبۃ الابمان نا می کتاب بھی اور سلمانا ن عالم کو کا فرومشرک قرار دیا اور اپنی ہات بنا کے خاطریر ہمی کہدویا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظیر مکن ہے جس کا منطقی نتیجہ یہ مہوا کہ کوئی دور استحص خاتم المنبیق وغیرہ اوصاف سے متصف مہوستا ہے ، علما ہے اللہ سنست اور خاص طور پر سنت ماتم الحکماء علا مرمی فضل حق خیرا بادی نے اس نظریے کا تحریری اور تقریری طور پر سخت رق کیا ، ماتم الحکماء علا مرمی فی محمد قاسم الوق کی نویمان ہی کہد دیا کہ ؛

"اگر بالفرض لبعد زمانه نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم بھی کوئی نبی بیدا ہوجائے تو میرجی فائم بیت بیدا ہوجائے تو میرجی فائم بیت محدی میں کچھ فرق نہ آئے گاج جا نگاہ ب کے معاصر کسی اور زمین میں یا یا فرض کیجے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے '' ل

ئەمىرة اسم ئانوتوى : تخديرا لئامس لاكتب خاندارادىد، دىدىندى ص ١٧ دنىڭ : تخديرا لئامس ١٢٩٠ ھرم عمداء ميں تالىيىت كى گئے۔

سه ۱۳۰۰ مراه / ۱۳۰۰ مین مولوی رشیدا تحدگنگوی کی نالیف میرایین فاطعه مولوی طبیل احد
انبیشوی کے نام سے شاتع مرد کی جس پرمولوی رسنبدا تحدگنگوی کی زور وار تقریط موجود به اس میں ویکر بہت سی غلط با نوں کے علاوہ بیسی ورج ہے کہ،
اس میں ویکر بہت سی غلط با نوں کے علاوہ بیسی ورج ہے کہ،

\* شبیطان و ملک الموت کا مال ویکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے
بلادلیل محض قیامس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں نوکون سا ایمان کا حقد ہے کہ شبیطان و ملک الموت کو یہ وسعت فص سے تا بت کہوئی، فخر عالم کی وسعت علم
شبیطان و ملک الموت کو یہ وسعت فص سے تا بت کہوئی، فخر عالم کی وسعت علم
کی کون سی نفی قطعی ہے۔' ( ہر ابین فاطعہ میں ا ۵)

حرن ہے ککس دیدہ دلیری سے صنور سنید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شرایت، شیطان

سر علی ہے گھانے کی ناپاک سعی کی گئی ہے اور سچر بڑی معصومیت سے کوچھا ما ناہے کہ ہم نے کیا

مر کیا ہے ؟ ہے رہے بات مبی دحوتِ فکر دیتی ہے کہ جوعلم صنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹ تا بہت

مر نا شرک ہے ، اس کا مشیطان کے بیے اثبات بھی شرک ہوگا ، منبیطان کے بیام قرآن پاک

سے کس طرح تابت برگیا، کیا قرآن می خرک کی تعلیم دیتا ہے، شوال ۱۰۰۱۱ میں بولانا غام ویکر قسوری دیمرانڈ تعالیٰ نے بہا ولپور میں برابین قاطعہ سے ایسے ہی متعامات پر مناظرہ کرکے مولوی خلیل احدانبیٹوی کو لاجواب کر دبا تھا۔

۱۹ ۱۱ هزا و ۱۹ مین مولوی اشرون علی تصانوی کا ایک رساله مخط الایمان منظره م آیا حس میں بیسے جارہ انداز میں مکھا ہے کہ:

معاطر نهبی سب براحس ذان کریم کی عزت و ناموس کا مسله سب جن کی بارگاه بین مبنید و بایزید بی نفس گم کرده ما ضری نهبی و سبت بکد طافکر سبی بااه ب ماضر بوت بین ، یه و که در با رسبت جهال او نبی آواز می گفتگو کرئے سے تمام زندگی سے اعلان ضاتع بوجات بین ، جهال غلط معنی سے موسم الغاظ است نبال کرنا سبی نا جائز ہے کسی شاعر نے کیا صبح کہا ہے : سه

جو سرور عالم کے تفریس کو محمات وہ اور سمجی کچے سے مسلمان نہیں ہے

مولوی سین احد الما نگروی مکھتے ہیں :

" حصرت مولانا گلوهی ..... فرمات مین کدج الغاظ موسم تحقیر حضور مرکه آنها علیه السلام مول ، اگرچه کهنے والے نے نبیت حقارت نه کی مو، گران سے بھی مکنے والا کا فرم وجا آ ہے '' ک عمارات نیکی ویک الفاظامی محقر نہیں کا کھل کھلاگت انہا نہیں بان کا آوائل کموں کافر نیر ہوگاہ م

عبادات خرده کے الفاظامو بم تحقیر نہیں بکر کھل کھلاگشانما نہیں ان کا قائل کموں کا فرنر ہوگا ہیں وج تنے کہ علما ؛ اہل منت نخر روتقریر میں ان عبارات کی قباصت برطا بیان کرتے رہے اور علماءِ ویوبند

له حبین احمد ما ندوی : انشهاب اثناقب ، ص ، ۵

متصمطا لبركرت رسيكها توان عبارات كأصمح فبل بيان كيج يا ميرتو بركرك ان عبارات كون ر كرديكي ،إس السيل من دما لل محص محمد ، خطوط بصح كف أ نوحب علماء دير بندكس طرح مس مس نه بوست تواعلی نوس ام احد رمناخان بربلوی قدس سره العزید نے تحذیران اس کی تصنیف متحيسال بعد برابين فاطعه كى اشاعت كے قريبًا سوارسال بعداور صغط الابمان كى اشاعت كے قريبًا أيك ل بعد وورس المعتقد المتنقد كما شيد المعتد المستندم مرزائ فادياني اور ندکوره بالاقائلین (مونوی محد فاسم نا نوتوی ، مونوی دست بداحد کنگویی ، مونوی خلیل احد انبیشوی اورمولوی انترون علی نها نوی سے بارسے بی ان کی عبارات کی بناد برفتواستے کفرصا در کیا۔ يرخوني علمات ويوبندست كسى ذاتى مخاصمت كى بنا بربنيس نفا بكرنا موس صطفى دصل تعالیٰ علیہ دسلم ) کی حفاظت کی خاطرایک فرلینہ اداکیا گیا تھا ، مولوی مرتضاح من درمسنگی ، ناظم تعلیات شعبر خبلیغ دارا لعلوم وای بند، اس فتوے کے بارے بی رقمطراز بیں : " اگر د مولانا احمدرضا) خان صاحب کے نزدیک، لعض علما مردیوبند، واقعی البيسة بى نصے بمبينا كدائفوں نے النميں سمجھا توخان صاحب بران علماءِ دہو بند كى تحفير فرص متى اكروك ان كوكا فرية كت توخود كا فر بهوجات ـ له اس تغصیل سے بدظا ہر ہوگیا کہ اما م احدر ضا بر بوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا موسس رسالت کی يا سدارى كا كماحقة و نبينداداكيا اور علماء ويوبندكا اصرارست كدان كے اكا بركي عزت برحرف نهيں انا جا ہے ،خواو و و کھے کے اور مکھتے رہیں ، اس مقام پر بہنے کریہ کھنے کی صرورت نہیں رہنی کرحق پر کون ہے۔ برہمی معلوم ہوگیا کہ برملوی اور دیوبندی زاع کی اصل بنیاد برعبارات ہیں ن که فود عی مسائل، مولانا مودودی اس ام کوتسیم کرنے بھوٹ ایک محتوب بر مکھتے ہیں : مجی بزرگوں کی تخریز ں کے باعث مجت و مناظرہ کی ابتدا ہوئی و موقاب مرحوم ہو ہے اورلین رب کے حصورها عز ہو بھے گرافسوس ہے کہ جولی اور گری ا غاز میں بدا موتی ودنون طرف سے اس اضافہ ہورہا ہے ۔ کے مود و دی معاصب بیر بلقین فرمار سے بین کداب نزاع کوجانے جی دو، نزاع کھڑا کرنے والے تواسطے جہان میں مہنے ملے ہیں اسمالا تکرزاع ان برزگوں اکی دان سے نہیں تھا، وجرمخاصمت توب عبارات تقين جواب مجى من وعن موجود بين محبب كم أن كے بارسے ميں متفقہ فيصله نہيں ہو ما آاہى ل راعنی حسن در معلی: اشدالعداب علی ا

نزائ كے خاتمے كى كوئى صورت دكھائى نہيں ديتى۔

٣٢٧ حديده الم احمد رضافه البريلوي رحمد الترتعالي في المعتد المستندكا ومصرح فتولى مِشْمَل تعاصر مِن طبیبن کے علما مرکی خدمت میں بیشی کیاجس پر ویاں کے دیم علیل القدرعا، سنے زبروست تعريظ بركعين ورواشكاف الفاظمين تحرير كماكم مرزائ قاديا في كما تقدما تعدافرا و مذكون باتك و شبردا ترؤاسلام سيفارج بيرادرامام احمدما برلوى قدس تروكوجمايت دين كيسيسط مين مجربورخ التجسين يمثن كياء علما سنے و مين كريمين كے برفتر سے حام الحرمين على مغرالكفرو المين موم ١٢ ما كام سنتان كونيے كئے بجائے اس کے کدکشانا زعادات سے رج ع کیاجا آعل تے دیوبند کی ایک جاعت نے مل کرایک رسالة المهندالمفند ترتيب وياحس ميس كمال عابكدستى سعد برظام كياكه بمارست عقايدوى بي وإبالنت وجماعت كيي امالا كرباعت زاع عبادات متعلقه كما بون مي برستورموج وتقيق صدرالا فأضل صفر مولاناسيد مخدميم الدبن مرادا باوى قدس مرؤ سنة التحقيقات لدفع التكبيسا الكارتيلي بالوق طشت زام فيار حسام الحربين كاا ززائل كرنے سكے سيے علما و ديوبند نے پرشوشرچوڈا كريرفتوسے علما وحربين كومغاط وك كرحامل كيد كي بي كيوكماصل عبارات أردويس تقيل، مندون ومتحده ماك مبند) معاوس كونى مجى صام الحربين كامؤيد بنيل ب ،اس روسكندك كوفاع كي يعينيد بينيد اللسنست مولانا مختمت على خان دمنوى دحمة المذنعالي سندمتوه يأك ومندك الاها في سوست زياده نامورعلما مركح حدم لحزين كى تصديقات الصوارم الهندية كامست شاكع كروير ويوبندى محتب فكرس تعلق ركحن واساع كماءاب بجيعام طور يرعوام كوبزنا ترديين كالممتشش كرستة بين كرمولانا احدرضانان صاحب بريلوي سفه لاوج اكابر ديوبندكي كمفيرى تنى عالانكروه معسيح معنوں میں سلمان اور اسلام کے فا دم تصے اور "المهند" البی تمایوں کی بڑھ بوٹھ کراشاعت کرستے ہیں ان مالات مين صام الحريين ك شائع كرنے كي نزورت شدت سے مسوس كى مارى تى تاكرافلاف کاهیچ نین منظرسلسنے امار کسی سکسیے مغالطہ امیزی کی گنجائش نررسیے ، محتبر نبویہ سنے اپنی دوایات محدمطابی صام الحرمین کوشائع کرمے اس حزورت کو بورا کردیا ہے۔ ۲۲ دمعتان المیارک ۵ ۹ سوا حد ٠١٩٤٥ - ١٩٤٥

### بسم التدالر حن الرجيم ط

# حسام الحرمين كانعارف

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی - ایم اے - نگران مرکزی مجلس رضالا ہور

حسام الحرمین اعتقادی اورنظریاتی د نیامیں ایک نہایت اہم تاریخی کتاب ہے جوایک عرصہ سے اہل علم فضل کے مطالعہ میں آرہی ہے، اس کے کئی ایڈیشن زیور طباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے مختلف ناشرین نے اسے عربی، ار دو میں شائع کیا ہے اب تواسے د نیا کی گئی دو سری زبانوں میں بھی شائع کیا جار ہاہے۔

یہ کتاب دراصل علائے حریمن الشریفین کی آراء، تا ٹرات اور تقاریظ کا ایک مجموعہ ہے جے اعلا ضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دوران جج اور زیارت مدینہ طیبہ میں ہر تب فرملیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہند وستان کے چندمولوی نما" راہنم لیان دین" نے ختم الرسلین سیدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ختم نبوت پر تاویلیں اور دلیلیں دینا شروع کردیں کہ حضور کے زمانہ میں کی نبی کا آنا یا بعد از زمانہ و صال نبوی کسی کا دعویٰ نبوت کر ناحضور کی نبوت کی خاتم میں ہوتا۔ چونکہ رصغیر میں اگریز کا قدار تھا اس نبوت کی خاتم میں براٹر انداز نبیں ہوتا۔ چونکہ رصغیر میں اگریز کا قدار تھا اس نبوت کی خاتم ہوتا کے پردہ میں ہرخض کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ وہ جو منہ میں آئر ادی اظہار دائے "نے برطغیر میں برنے دینی فتنے پیدا کردیے کے گرام اس اور کی قلم اس تاویلی قلم نبوت کی وحدت کو یارہ یارہ اور کر دیا ختم نبوت کے اس تاویلی قلم نبوت کر میا موقوی رشیدا حرگا گوھی، خیل خلام احمد قادیا تی کو دعویٰ نبوت کرنے پر آمادہ کر ایمیا موقوی رشیدا حرگا گوھی، خیل

nergy which is required. Subtes of the best of احمد اینیٹھوی اورمولوی اشرف علی تھانوی نے بھی 'انگریز کی آزادی فکر و اظہار'' ے فائدہ اٹھاکرائی کی ہے سرویا باتیں کہنا شروع کردی۔ کتابیں جانے لگیں فتوے شائع ہونے کے اور ملت کاشیرازہ بھیرکرد کھ دیا۔ان حالات کو فاصل بریلوی اوردوس علائے اہلسنت نے برامحسوس کیا۔ ایٹے مولویوں سے رابطہ کیا ان كى ان لغرشول سے آگاہ كيا كيا البيس ان خيالات سے رجوع كرنے كى استدعا کی گئی، مگر وہ انا نبیت اور انگریز کی عطا کردہ ''آزادی اظہار خیال''کی وجہےایے خيالات مل كوئى تبديلى پيلانه كرسكے ـ فاضل بريلوى ان د نوں ١٣٢٣ اھ ميں مفرج کو روانہ ہوئے اور ایک اعتقادی فرو "تیار کی۔ آپ نے عربی زبان میں المعتمد المستند كي اوران ي خرمين الشريقين كي خدمت ميں پيش كي اوران ي فريادكي استغاثه کیاکہ وہ اس ملسلہ میں رصغیر کے مسلمانوں کی راہنمائی فرمائیں۔ انہیں آراء لکھیں اینے تاثرات بیان کریں۔ اپنی تقاریظ کو اپنی مواہیر سے منصبت کرکے فیصلہ کریں کہ بیفتنہ پرداز 'مولوی' کیا کررہے ہیں۔اس کتاب میں علائے مکہ مکرمہ اور علىائے مدينه منوره كى عربى ميں بيہ تقاريظ مرتب كى تنئيں بس كا تاريخى نام"حسام الحرمین علی منحرالکفر والمین (۱۳۲۳ه) رکھا۔ واپس وطن آکرآپ نے اسے شائع کیا اور ساتھ ہی آپ کے خانواہے کے ایک عالم دین ماہر اوب عربی مولانا حسنين رضاخال بربلوى رحمته التدعليه في ار دوترجمه كرديا اوراسيع في اردومين يكسال شاكع كيا\_

اس کتاب کی اشاعت پراعتقادی دنیا میں ایک تبلکہ بریا ہوگیا۔ بدعقیدہ مولوی لوگ علمائے حرمین شریفین کی زدمیں تھے، فردجرم کے مثانہ میں تھے، عوام کے سامنہ میں تھے، عوام کے سامنہ میں تھے۔ انہوں نے تخسام الحرمین "کی اشاعت پر برا اشور مجایا، براے سخیا ہوئے۔ کا بین کھیں، فتوے جمع کئے، سنخیا ہوئے۔ براے ہاتھ یاول مارے رسالے لکھے، کتابیں کھیں، فتوے جمع کئے،

جلے کے۔اجلال طلب کے، تا دیلوں پرتا دیلیں تھیں، کئی کی معانی پہنائے گئے گر تحسام الحر مین کے زخم استے کاری تھے کہ آج تک ختم نبوت کی عمارت گرانے والے اور تم نبوت کی عمارت میں چور دروازے کھولنے والے نبوت کی عمارت میں چور دروازے کھولنے والے نبوت کی عمارت میں چور دروازے کو الے نبوت کی جواب نہ بن پڑانہ وہ اپنے فظریات سے رجوع کر نے پر آمادہ ہوئے۔ مرزاغلام احمد قادیانی تو نبوت کادعوی فظریات کے دور کی المردوسرے مولوی دبور بلفظوں میں اپنے "بزرگوں" کے فظریات کی مقاطلت کرتے رہے۔

اس اہم اور تاریخی کتاب کوعوام الناس اور پڑھی کھی دنیا تک پہنچانے کیلئے اگرچہ علائے اہلسنت نے بڑا اہم کر دار ادا کیا ہے مگر حضرت مولا ناحسنین رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کاعالمانہ اور فظی ترجمہ آج کے بعض حضرات کیلئے مشکلات پیدا کررہا تھا۔

اندریں حالات ہم نے اس ترجمہ کو آسان لفظوں میں از سرنومرتب کیا ہے دومرے الفاظ میں ہم نے ترجمہ در ترجمہ کرکے ان قارئین کیلئے آسا نیاں پیدا کر دی ہیں جواس تاریخی دستاویز کے مندرجات کے مطالعہ میں دلچیسی رکھتے ہیں۔

ہم مکتبہ نبویہ سی بخش روڈلا ہور کی کوششوں کوہدیہ تبریک بیش کرتے ہیں جنہوں نے تخصام الحری بیش کرتے ہیں۔ جنہوں نے تخصام الحری بیک کئی ایڈیشن شائع کرکے ملک میں پھیلائے ہیں۔ اب یہ تازہ ترجمہ بھی انہی کی فساطت سے عوام وخواص تک پہنچ رہا ہے اورامید کرتے ہیں کہا عقادی میدان میں کام کرنے والوں کیلئے یہ ترجمہ آسانیاں بیداکریگا۔

### بسم التدالر حمن الرحيم

#### مهرى تصديقات مكيه ١٣٢٥ه

ہم نہایت ہی صمیم قلب سے اشر اف مکہ معظمہ اور علائے بلد الامین کو سلام پیش کرتے ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ طیبہ کے علائے کرام کوہدیہ تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے آقاءو مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوۃ وسلام پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ نبویہ کی آستال ہوسی اور انبیاء کرام کے حضور نیاز مندی کرتے ہیں۔ بارگاہ نبویہ کی آستال ہوسی اور انبیاء کرام کے حضور نیاز مندی کے بعد عرض گزار ہیں کہ (یہ وہ عرض ہے جس طرح کوئی ستم رسیدہ مظلوم بنواہ شکتہ خاطر اور حاجت مندانسان عظیم القدرور فیع المقام سنخیوں کی بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رنج وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رنج وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رنج وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رنج وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رنج وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رنج وبلادور ہوتے ہیں اور بارگاہ میں التجاکر تا ہے اور جن کی مدداور توجہ سے رنج وبلادور ہوتے ہیں اور کی کی دورور توجہ سے رنج وبلادور ہوتے ہیں اور کی کی کی دورور توجہ سے رہ تی کی کی دورور تی ہیں۔

آج برصغیر ہندوستان میں ند ہب اہلسنت غریب اور کمزور ہوگیاہے اس پر بے بناہ فتنول اور مہیب فسادات کے طوفانوں کی تاریکیال ٹوٹ پڑی ہیں۔ آج اعتقادی فتنے بلن ہوتے جارہے ہیں اور ان کی ریشہ دوانیوں کا غلبہ ہوتا جارہا ہے۔ آج ہم اہلسنت پر ہندوستان میں مصائب کے بہاڑ توجیح پڑے اور انکے سنی العقیدہ مسلمان ان فتنوں اور شر انگیزیوں پر نہایت

صبر وبرداشت سے کام لے رہا ہے اسکے صبر کی یہ کیفیت ہے جس طرح کسی کی مشی میں آگ کا انگارہ رکھ دیاجائے اور اسے اف کرنے کی بھی اجازت نہ ہو۔

آج وقت آگیا ہے کہ آپ علائے حرمین شریفین ہمت کر کے ہماری امداد فرمائیں اور مفسدین کے فتنوں کے سامنے ہماری راہنمائی فرمائیں۔ آج ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں بلکہ قلم کے تیروں کی ضرورت ہے، ہم فریاد کرتے ہیں، ہم آہ دو فغال لے کر آئے ہیں۔

ہم آج آئے ہیں زخم جگر وکھانے کو فسانہ دل فتنہ زوہ سانے کو

آپ لوگ اللہ کا لشکر ہیں، آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی فوج کے شاہسوار ہیں، آپ اپنی علمی روشنائی سے ہماری امداد فرمائیں اور دشمنان دین اور فتنہ پردازوں کے دفیعہ کیلئے علمی تلواریں لے کر آگے بردھیں اور ہمارے بازو مضبوط کریں۔

امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے کی شہروں میں اعتقادی فتنے بریا ہیں، صرف ایک تنہا شخص عالم اہلسنت و جماعت اپنی جان کی بازی لگا کر ان فتنہ گرول کا مقابلہ کر رہا ہے اس نے اپنی زندگی کو ان فتنہ پردازوں کے مقابلہ میں وقف کر دیا ہے اس نے بے شار کتا ہیں تصنیف کی ہیں، رسالے چھا ہے ہیں، بیانات جاری کئے ہیں اور اب تک دوسوے زیادہ کتا ہیں لکھ کر تقسیم کر چکا ہے ان کتا بول میں سے ایک کتاب المعتمد المنتقد شرح المعتمد المستند "ہے۔ اس کتاب میں ان فتنہ پردازوں کی کفری اور برح المعتمد المستند "ہے۔ اس کتاب میں ان فتنہ پردازوں کی کفری اور برعات بھری باتوں پر بحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہندوستان میں بدعات بھری باتوں پر بحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہندوستان میں

یصیلائی جارہی ہیں۔

ہم یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں اس میں ان فتنہ پردازوں کے اعتقادی اور نظریاتی خیالات کو پیش کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی تقید بقات سے اسے ہندوستان میں شائع کیا جائے۔ ہم نے ان فرقوں کے عقائد آپ کے سامنے بیان کئے ہیں۔ ہم نے ان کی کفریہ عبار توں کی نشاندہی کی ہے تاکہ آپ انصاف سے ان کا محاسبہ کرسکیس اور اپنا فیصلہ جاری کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی تقید بق و تائید سے مشرف فیصلہ جاری کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی اور اہلسنت کو مسرت و شاد مائی نشیہ ہوگی۔ آپ ان عبارات کو سامنے رکھیں اور ہندوستان کے ان فتنہ پرور "مولویوں" کے متعلق اپنی گرال قدر درائے کا اظہار فرمائیں۔ ہم آپ پرور "مولویوں" کے متعلق اپنی گرال قدر درائے کا اظہار فرمائیں۔ ہم آپ کے منصفانہ فیصلے کے سامنے سرشلیم خم کریں گے۔

دوسری طرف فتنہ پردازوں کے دہ سردار جنہوں نے برصغیر ہندوستان کی دینی فضا کو مکدر کردیا ہے ان کے خلاف بھی فیصلہ دیں کیاان فتنہ پردازوں کے مکرو فریب سے عوام کو بچانا ضروری نہیں ؟ کیاالیی کفری باتیں کرنے والوں کو کا فرکہنا جائز نہیں ؟ یہ فتنہ پرداز آج دین کے اصولی سائل پر گفتگو کررہے ہیں، دین کی بنیادی چیزوں سے انکار کررہے ہیں وہ اللہ تعالی رب العالمین کی عظمت پر اعتراضی تکتے اٹھارہے ہیں۔ وہ رسول اللہ تعلیہ و آلہ وسلم کو نہایت بست خطابات سے مطبون کر رہے ہیں۔ وہ رسول بیں۔وہ اپنا گتا خانہ اور تو ہین آمیز لٹر پچرشائع کرکے ملک بھر میں تقسیم کر بیس میں، اسکے باوجود وہ عالم کہلاتے ہیں، "مولوی" کہلاتے ہیں حالا نکہ نہ رہے ہیں، اسکے باوجود وہ عالم کہلاتے ہیں، "مولوی" کہلاتے ہیں حالا نکہ نہ وہ عالم ہیں نہ مولوی وہ وہ وہ وہ وہ وہ اللہ وسلم سے

متاخي كري آپ صلى الله عليه و آله وسلم كي ذات كو كاليال دي تو پيرېمان کے خلاف کیوں آواز بلندنہ کریں۔ بیالوگ عام الن پڑھ لوگوں کے سامنے ر سول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كے متعلق يردى بيت گفتگو كرتے ہيں۔ اے ہمارے سرواران حرمین شریقین اسے اشر اف مکہ ویدینہ! آپ اليخالله كے دين كى امداد كريں۔ ہم اليے لوگوں كے ناموں كى فہرست پيش كر رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں كى كتابوں كوسامنے لارہے ہیں، ہم ان كى وہ عبارات مل كرريم بي جهال جهال انهول نے اپنے كفريه نظريات كااظهار كيا ہے۔ ہم مرزا قادياني كى كتاب "اعجازاحدى" اور "ازالة الاوہام" پيش کرتے ہیں۔ ہم رشیداحمہ گنگو ھی کے ایک فتوے کافوٹو پیش کرتے ہیں۔ ہم مولوی رشید احمد گنگوهی کی کتاب "براین قاطعه" پیش کرتے ہیں جو اس نے اپنے ایک شاگر و خلیل احمد البیمیوی کے نام سے شائع کر کے تقسیم کی ہے ہم اشرف علی تھانوی کی کتاب "حفظ الایمان" سامنے لاتے ہیں۔ آپ ان کتابول کو سامنے رکھیئے اور ان خط کشیدہ عبارات کو غور ہے پڑھیئے جہال جہال انہول نے اپنے عقائد کا اظہار کیا ہے کیا یہ لوگ اپنی ان عبار ات اور باتول سے دین کی بنیادی ضروریات کو مسخ نہیں کر رہے؟ کیا دین کے اصولی نظریات سے انکار نہیں کررہے اگربیلوگ انکار کررہے ہیں اور منکر ہیں تو سے مرتد ہیں کافر ہیں۔ کیامسلمانوں پر سے فرض نہیں کہ ان کھلے کافروں کو کافر کہیں؟ جیسا کہ تمام ضروریات دین کے منکرین کو کافر کہاجاتا باليے بىلوكول كيلئے بمارے اسلاف اور متقد مين نے فرملا ہے كه "جوان کے کفریر شک کرے وہ مجمی کافر ہوجاتا ہے "بیہ بات" شفاء القام" میں ہے۔ بیات "فآویٰ بزازیہ "میں ہے بیات "جمع الانہر" میں ہے بیات

"در مخار"اوردوسری معتبر اور مستند کتابول میں ہان کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے جو ال پر شک کرے یا انہیں کافر کہنے میں تامل کرے یا ان کی تعظیم کرے ان کی تحقیر ہے منع کرے تو کفریہ باتوں کو سننے کے بعد ال کی تعظیم کرے ان کی تحقیر ہے منع کرے تو شریعت میں ایسے خص کے متعلق بہی تکم ہے؟ آپ حضر ات بمیشہ عالم اسلام کی علمی اوراعتقادی را ہنمائی فرماتے دہیں آپ اس سکلہ کو بھی سامنے لا ئیں۔ مندی ورودو سلام ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے احباب بر۔

# المعتمد والمستندكي روشني مين

اس کتاب میں بہ بات واضح کی گئی ہے کہ دین کے بنیادی حقائق کا منکر اسلام کادعویٰ کرنے کے باوجود بھی کافر ہو جاتا ہے اس کے پیچیے نماز جائز نہیں،اسکاجنازہ جائز نہیں ہے،اس کے ساتھ شادی بیاہ جائز نہیں،اس کے ہاتھ کاذبیحہ جائز نہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملات طے کرنا، لین دین کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر مسلم سے کیا جائے گا۔ یہ بات فقہی اور دینی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے، ان کتابوں میں ہدایہ، غرر ملتھی اللہ بحر، درمختار، مجمع الانہر، شرح نقابیہ، فتاویٰ برجندی، فتاویٰ میں ظہریہ، طریقہ محدید، حدیقہ ندید، فتاویٰ عالمگیری جیسی متعند اور معتمد علیہ کتابیں سر فہرست ہیں۔ ایسے بد بخت مولویوں کے کئی گروہ ہمارے شہرول میں میں چیلے ہوئے ہیں، یہ نہایت مکروہ فتنے ہیں ان دینی فتنوں کی سیاہ گھٹائیں سارے ملک پر چھارہی ہیں۔ آئے ہمارے ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے جس سارے ملک پر چھارہی ہیں۔ آئے ہمارے ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے جس کی صادق مصدوق حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خبر دی تھی

کہ آدمی مبح کو مسلمان ہوگا، شام کوکا فر، شام کو مسلمان ہوگا، مبح کوکا فرانعیاذ
باللہ! آج ایسے کا فرول کے کفریر آگاہی ضروری ہو گئی ہے جو اسلام کا نام
لے کر کفر بھیلانے میں مصروف ہیں اور یہ اسلام کے پردے میں کفر کی
اشاعت میں سکے ہوئے ہیں۔

ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم

فرقه مرزائيه

ہم نے اویر جن فرقوں کاذکر کیا ہے ان میں ایک "فرقہ مرزائیہ" ہے ہم نے اس کانام "فرقہ غلامیہ"ر کھاہے غلامیہ اس لئے کہ وہ مرزاغلام احمد قادیانی سے نسبت رکھتے ہیں مرزائی اسے ابنا نی سلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ مرزاغلام احمر قادیاتی ایک د جال ہے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہوا ہے پہلے تواس نے اپنے آپ کو تمثیل مسیح قرار دیا، ہم اے اس دعویٰ میں سیا نہیں جانے کہ وہ تو ''مسیح و جال کذاب ''کامنسیل ہے پھر وہ مزید بڑھا تواس نے وعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آنے لگی ہے وہ اس بات پر بھی سیاتھا کیونکہ شیاطین بھی اینے پیروکاروں کو وحی کرتے ہیں وہ دھوکے کی وحی اور گمراہ کن احکامات کی وحی کرتے رہتے ہیں۔اس نے اپنی کتاب "براھین احمدیہ" (جسے ہم براهین غلامیہ کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتا ہے حالا نکہ یہ کتاب شیطان کی وحی سے بھری بڑی ہے اب اس نے اور قدم بڑھائے اور ر سالت اور نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لکھ دیا کہ ''اللہ وہی ہے جس نے اپنا ر سول قادیان میں بھیجا"وہ یہ گمان کر تا ہے کہ بیہ آبیت اس پر اتری ہے"ہم نے اے قادیان میں اتار ااور حق کے ساتھ اتار ا"وہ دعویٰ کرتاہے کہ وہی احمدہے، جس کی بشارت حضرت علیہ السلام نے دی تھی وہ قر آن کی

آیت کویول بیان کرتا ہے کہ "میں بشارت دیتا آیا ہول، اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کانام پاک احمد ہوگا" مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ احمد میں ہی ہول پھر وہ سے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت وے گر بھیجا اور سیجے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ سب دینول پر غالب کرے " یہال سے مزید آگے بڑھا اور اپنے آپ کو بہت وینول پر غالب کرے " یہال سے مزید آگے بڑھا اور اپنے آپ کو بہت سے انبیائے مرسلین علیم الصلوة والسلام سے افضل بتانا شروع کر دیا وہ کلمہ خدا، روح خدا اور رسول خدا کا دعوی دار بننے لگا پھر انبیاء کی شان پر تنقیص خدا، روح خدا اور رسول خدا کا دعوی دار بننے لگا پھر انبیاء کی شان پر تنقیص کرتے ہوئے کہنے لگا۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے جب اس کا مواخذہ کیا گیا، اس نے اپنے آپ کور سول خدااور عیسیٰ علیہ السلام کہنا نثر وغ کر دیا، حالا نکہ وہ ان مجز ات سے عاری ہے جو حضر تعیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے تھے مر دول کوزندہ کرنا، مادر زادا ندھوں کو بینا کر دینا، مٹی سے پر ندول کو بینا کر دینا، مٹی سے پر ندول کو بینا کر دینا، مٹی سے پر ندول کو زندگی بخش دینا، جب اس پر بیہ با تیں بیان کی گئیں تو وہ کہنے لگا یہ تمام با تیں حضر تعیسیٰ علیہ اسلام مسمرین م سے کیا کرتے تھے یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں ورنہ میں ایسے کام کر دکھا تا۔ وہ مزید آگے بردھا اور جھوٹی موثی پیشگوئیاں کرنے لگا اور سب سے زیادہ جھوٹی پیشگوئی یہ تھی کہ میں عیسیٰ ابن مریم کر دکھا ۔ اللہ تعالیٰ کی ایسے مر دوو ہر لعنت ہو۔

وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ایڈ اویے سے بھی نہیں شرماتا۔
اس نے مسلمانوں میں یہ برا پیگنڈ اکیا کہ تمام لوگ اسے مسیح موعود تسلیم کر لیں جب مسلمانوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ان سے الجھنے لگا، لڑنے لیں جب مسلمانوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ان سے الجھنے لگا، لڑنے

جھڑنے لگااور حضرت علیہ السلام کے عیوب شار کرنے لگا، یہاں تک كه پاك دامن مريم برجمي اتهام باند صفه لگاجس مريم كيلئے قر آن ياكبازي كي کواہی دے، رسول اکرم اس کے احترام کی باتیں کریں بیہ بدبخت ان ہر بھی الزام تراشي كرنے لگا، و وان ياك طنيت شخصيتوں كواييے رسالوں ميں تقيد و تنقیص کا نشانہ بنانے لگا رہے ایسے سو قیانہ الزامات ہیں کہ ہم ان الزامات کو یہال بیان نہیں کر سکتے۔اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم كرنے كى بجائے ان كى نبوت كا بطلان كياجب لوگوں كا احتجاج بڑھا، علاء كرام نے مزاحمت كى تواس نے يانسہ پلٹا اور كہنے لگا میں تواس نبوت كا وعویٰ کر تاہوں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے جب اس پر بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مسلمانوں کے عنیض و غضب سے ڈر کر کہنے لگااب مجھے کسی فتم کے دعوے کی ضرورت نہیں مجھے تواب اللہ نعالیٰ نے اپنے انبیاء میں شامل کر لیا ہے وہ پھر پلٹا اور کہنے لگا میری نبوت کسی ولیل کی مختاج نہیں ہے۔ وہ اینے اس پر فریب و عویٰ سے قرآن کو بھی حبثل رہاہے اور اینے وعووں کو بھی ہم اس کے حبیث نہ دعویٰ کی زیادہ تفصیل تکھنے سے قاصر ہیں اللہ تعالیٰ اس د حال کے شریبے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔

## فرقه ومابيه ،امثاليه ،خواتميه

یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی موجودگی میں ہی طبقات زمین پر چھ سات پنجمبروں کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے احوال و خیالات کوایک اور مقام پر لکھ آئے ہیں۔ ایک فرقہ "امیریہ" ہے جسے یہ لوگ امیر حسن اور امیر احمد سہسوانی کی طرف منسوب کرتے ہیں ایک اور فرقہ "نذیریہ" ہے

جس کی قیادت نذر سین دہلوی کر تا ہے۔ ایک اور فرقہ "قاسمیہ" ہے جو قاسم نانو توی کی طرف منسوب ہے، اس کی مشہور کتاب "تخدیر الناس" نے بروا فتنہ بریا کرر کھا ہے یہ اپنے رسالے میں یہال تک لکھ گیا ہے۔

"بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی بیدا ہوتو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تورسول اللہ کا خاتم ہونا باین معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن کہ تقدم و آخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔"

اس عبارت کے بعد ہم فراوی ابن تیمیہ ،الا شاہ والنظائر جیسی کابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوسب سے بچھلا نبی نہ جانے تو مسلمان نہیں رہتا کیونکہ محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا آخر الا نبیاء ہونا سب انبیاء سے زمانہ میں بچھلا ہونا ضروریات و آلہ وسلم کا آخر الا نبیاء ہونا سب انبیاء سے زمانہ میں بچھلا ہونا ضروریات و بن سے ہے اور یہ وہی نانوتوی ہے جسے محمد علی کانپوری ناظم ندوہ نے دست محمد علی کانپوری ناظم ندوہ نے دست محمد سلی کانپوری ناظم ندوہ نے دستے محمد علی کانپوری ناظم ندوہ نے دستے محمد علی کانپوری ناظم ندوہ نے دست محمد بی کانپوری ناظم ندوہ ہے۔

ہم اس اللہ کی بیان کرتے ہیں جو دلوں کو اور آئھوں کو راہنمائی عطافر ما تاہے۔ولاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ط

مرش شیطان کے یہ چیلے جن کاہم نے اوپر ذکر کیا ہے اگر چہ اندر سے
آپس میں پھوٹے ہوئے ہیں مگر یہ اس معصیت میں یکجان ہیں۔ یہ شیطان
کے پر فریب راہوں پر چلے جارہے ہیں، وہان کے دلوں میں اپنے وسو سے
ڈ التار ہتا ہے جس کی تفصیلات ہم اپنے متعدد رسالوں میں لکھ چکے ہیں۔

کے انکار اور گتافی کی وجہ ہے ان کے دلول پر مہر لگادی ہے ان کی آکھیں ہمی اندھی ہوگئ ہیں دہ راہ حق جھوڑ کر گمر اہی کے چوبٹ راہ پر چل نکلے ہیں۔ ابلیس کیلئے توز بین کے علم محیط پر ایمان لا تا ہے گر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کاذکر آتا ہے تواسے شرک قرار دیتا ہے حالا نکہ شرک توصر ف اللہ کی ذات ہے شریک ہوتا ہے کسی مخلوق کو اللہ کا شریک کرنا توشرک اور کفر ہے۔ اللہ کے علم میں شیطان ابلیس کو شریک کرلیتا ہے گر حضور سے شرکت کرنا اس کیلئے کتنی مشکل بات ہے اس پر اللہ کے مخصب کا گھٹاٹوپ اندھیر اچھلا ہوا ہے۔ دیکھو! وہ علم مصطفیٰ کیلئے تو نص مانگا خضب کا گھٹاٹوپ اندھیر اچھلا ہوا ہے۔ دیکھو! وہ علم مصطفیٰ کیلئے تو نص مانگا ہو اور نص پر بھی راضی نہیں ہوتا جب تک " قطعی نص"نہ ہو۔ دوسر ی طرف جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علم کی نفی پر آتا ہے تواسے طرف جب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علم کی نفی پر آتا ہے تواسے کوئی نص نظر نہیں آتی۔

وہ اس سلسلے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کرتا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شیخ عبد الحق روایت کرتے ہیں کہ' مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے' حالا نکہ شیخ عبد الحق محدث وہلوی'' مدارج النہوت'' میں لکھتے ہیں کہ '' یہاں یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ میں ایک بندہ ہوں اس دیوار کے پیچھے کا حال مجھے معلوم نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بیہ قول محض ہے اصل ہے''

دیکھیں یہ کس ڈھٹائی سے شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی طرف سے
ایک روایت کو توڑ موڑ کر بیان کرتا چلا جاتا ہے یہ وہی انداز ہے جو لوگ
لا تقر بواالصلوٰۃ تو کہتے ہیں "وائتم سکار کی" کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ

نہ کہو کیونکہ ایسی بات بہت ہے ہملے امام بھی کہہ چکے ہیں معاذ اللہ!وہ ایسی تاویلیں تاہے جو خطایر مبنی ہیں،امکان کذب ماننے کا نتیجہ بہت براسامنے آئے گااور و توع کذب ماننے والے آخر خواروذ لیل ہوں گے وہ کہتا ہے کہ یہ سنت الہیہ اگلول سے چلی آر ہی ہے۔

ہمارے نزدیک بیہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہرہ کر دیا ہے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ولاحول ولا قوۃ الاباللہ العلی العظیم ط

فرقه وبإبيه شيطانيه

ہم اوپر وہابیہ گذابیہ کاذکر کر آئے ہیں اب ہم" فرقہ وہابیہ شیطانیہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یہ فرقہ دراصل رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یہ فرقہ دراصل رافضیوں کے فرقہ شیطان آفاق طرح کام کر تا ہے یہ لوگ شیطان الطاق کے پیروکار ہیں۔ یہ شیطان آفاق اہلیس لعین کے حکم پر چلتے ہیں، یہ تکذیب خداوندی کے قائل ہیں اور گنگوھی کے دم چھلے ہیں۔ گنگوھی نے اپنی کتاب" براھین قاطعہ" میں وضاحت کنگوھی کے دم چھلے ہیں۔ گنگوھی نے اپنی کتاب" براھین قاطعہ" میں وضاحت کی ہے کہ ان کے پیر شیطان کا علم نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے اور این الفاظ کی بدزبانی سے اداکر تا ہے۔

"شیطان و ملک الموت کویہ وسعت نص سے ٹابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون نے نص فحر عالم کی وسعت علم کی کون نے نص فحر عالم کی است علم کی کون نے نص فحر کے اس سے پہلے لکھتا ہے یہ بات شرک نہیں تو کون سے ایمان کا حصہ ہے۔

ہم مسلمانوں سے فریاد کرتے ہیں، ہم سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ ، وسلم پر ایمان لانے والوں سے فریاد کرتے ہیں! آپ غور کریں کہ بیہ مولوی

علم میں بڑے او نچ پائے کا وعویٰ کرتا ہے ایمان اور معرفت میں یہ طولی ہونے کا مدعی ہے اور اپنے طلقے میں غوث اور قطب زمانہ کہلاتا ہے کس طرح منہ بھرکرگالی دے رہاہے اپنے پیر ابلیس کے علم کی وسعت پر تو ایمان رکھتاہے اور اسے نص قطعی سے تسلیم کرتا ہے گر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سے آگاہ فرمایا سب علوم سکھا دیئے تھے ان پر اللہ کا فضل کثیر تھا، جن کے سامنے ہر چیز روشن تھی، جنہوں نے ہر چیز کو پہچان لیا تھا اور آسانوں اور نمینوں میں جو پچھ ہے اس کا علم تھا، مشرق و مغرب میں جو پچھ ہے اس کا علم تھا، مشرق و مغرب میں جو پچھ ہے اس کا علم عاصل تھا اور سے بات قرآن پاک کی گئی آیات میں سے در خشاں نظر آتی ہے بے شار احاد یث حضور کے وسعت آیات میں سے در خشاں نظر آتی ہے بے شار احاد یث حضور کے وسعت علم کی گواہ ہیں گر سے بد بخت ان کیلئے یوں لکھتا ہے کہ ان کے حق میں کون علم کے ان کے حق میں کون اور کفر کرنے یہ جب کیا یہ نظر یہ ابلیس پر ایمان لانے اور حضور کے علم ہے انکار اور کفر کرنے یہ جبی نظر یہ ابلیس پر ایمان لانے اور حضور کے علم ہے انکار اور کفر کرنے یہ جبی خبیس ہے۔

" الریاض" میں اس موضوع کو بڑی وضاحت ہے بیان کیا گیا ہے کہ "جو مخص کی علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علم سے زیادہ بتائے اس نے بے شک حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو عیب لگایا آپ کو ناقص العلم کہا۔ حضور کی شان و عظمت میں کمی کی ہے دوسر کے افظول میں وہ حضور کو گالی دے رہا ہے وہ اس سز اکا مستحق ہے جو گالی دینے والا ہے اس میں قطعا کوئی فرق نہیں ہے ہم ایسے مخص کو مستنیٰ نہیں کر سکتے۔ والا ہے اس میں قطعا کوئی فرق نہیں ہے ہم ایسے مخص کو مستنیٰ نہیں کر سکتے۔ متمام امت رسول کا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اس بات پر اجاء عرب ہے۔

میں اس وضاحت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لو گول

عبدالحق محدث دہلوی تواس روایت کو بے بنیاد قرار دیں اور فرمائیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں تو بیہ لوگ حضرت شیخ سے بیہ بات منسوب کریں۔ حضرت افضل القریٰ "میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابن حجر کھی نے بھی اپنی کتاب "افضل القریٰ "میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔

میں نے اس مخض کے دونوں قول سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ا یک تووه الله جل جلاله کو حجوث بولنے پر قادر ثابت کر تا ہے اس طرح وہ تنقیص شان البی کرتاہے دوسر احضور کے علم کی نفی کر کے شیطان لعین کے علم کی وسعت پر ایمان رکھتاہے میں نے ان دونوں مسائل کواس سخفی کے شاگر دول کے سامنے بیان کیا تو وہ کہنے لگے بھلا ہمارا پیر الیمی بات کر سكتاہے وہ ایسا كفر بك سكتاہے میں نے انہیں اس كى كتاب د كھائى تو، تو مجبور ہو کر کہنے لگے یہ ہمارے ہیر کی کتاب نہیں ہے یہ توان کے شاگر و خلیل احمد ا بنیھٹوی نے لکھی ہے میں نے کہااس نے اس پر اپنی تفریظ لکھی ہے اور اسے "کتاب منظاب" قرار دیا ہے اور "تالیف تفیس" کہاہے اور اللہ تعالی سے دعا کی ہے کہ اسے قبول کرے اور پھر بیہ مجی لکھاہے کہ بیہ "براهین قاطعه "اییخ مصنف کی وسعت نور علم اور فسحت ذکا و فہم و حسن تقریر و بہائے تحریر پر دلیل واضح ہے تواس کے مریدوںنے کہا شایدا نہوں نے سے کتاب ساری نہیں دلیکھی تھی کہیں کہیں متفرق جگہ ہے ویکھی اور اینے · شاگر د کے علم پر بھروسہ کر کے لکھ دیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس نے اس تفریظ میں تصریح کی ہے کہ اس نے بیہ کتاب اول سے آخریک پڑھی ہے بولے شاید انہوں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا ہشت!اس نے تو تصری کی ہے کہ "میں نے اسے بغور دیکھاہے" اور تقریظ میں اس

### فرقه ومابنيه كذاببيه

ان فتنه بردازول میں سے ایک "فرقه وہابید كذابيه" ب بدلوگ مولوی رشید احمر گنگوھی کے اشارے پر جلتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں سلے تواس نے اپنے پیرومرشد مولوی اساعیل دہلوی کی اتباع پر اللہ جل و جلالہ پر افتراء باندھا، اس کا جھوٹا ہونا ٹابت کرتارہا۔ ہم نے اس کی اس بيهود كى كاجواب اين ايك كتاب "سجن السيوح عن عيب كذب مقبوح" ميس دیا تھااور اس کے خیالات فاسدہ کارو کیا تھاریہ پوری کتاب اے رجسٹر ڈڈاک میں بھیجی تھی، جس کی رسید بھی ہمیں مل گئی ہے گیارہ برس گزر جانے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا تین برسول سے اسکے چیلے جانے خبریں اڑا رہے ہیں کہ اس کاجواب لکھا جارہاہے، لکھا جائے گا، چھے گا، مگر اللہ تعالی نے ان دغابازوں کے تمام راستے بند کر دیتے وہ نہ تو کھڑے ہو سکتے ہیں نہ ان کی گمراہی میں کوئی دوسر امدوگار بن سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آ تکھول کی بصارت چھین لی ہے دہ نور چٹم سے محروم ہو چکے ہیں، دل کی بصیرت سے تو پہلے ہی محروم تھے،اب ان سے جواب کی کیاامید کی جاعلی ہے، یہ مرونے ہیں اب قبروں سے نکل کر مناظر ہ کرنے نہیں آئیں گے۔ اس کا ظلم اور گمر اه کن برا پیگنڈ ایبال تک بڑھاکہ اب اس نے ایک فتوی شاکع کیا ہے جو جمعی ہے چھیا ہے اس پر ان کی مہریں شبت میں اور میں ا بنی آنکھوں سے میہ فتو کی دیکھے چکا ہوں، اس میں اس نے صاف لکھا ہے کہ جو الله تعالی کو بالفعل حجوثا مانے اور تصریح کرے گاکہ اللہ تعالیٰ نے حجوث بولاوہ برا گنہگار ہو گا مگراس کے باوجو دایسے شخص کو کا فرنہ کہوبلکہ فاسق بھی

کی میہ عبارت ہے۔ "اس احقرالناس رشید احمد گنگو تھی نے اس کتاب
متطاب براھین قاطعہ کو اول سے آخر تک بغور دیکھا" وہ دنگ رہ گئے اللہ
تعالیٰ ہٹ دھر موں کو ذکیل کر تا ہے اور ان کے مکر و فریب نہیں چلے دیتا۔
اس فرقہ "وہابیہ شیطانیہ" کے بروں میں ایک اور شخص اس گنگو تھی
کادم چھلا ہے جے "اشر ف علی تھانوی" کہتے ہیں، اس نے ایک چھوٹا سا
کر سالہ تھنیف کیا ہے غالبًا چار ورقہ اس میں اس نے تقری کی ہے کہ غیب
کی باتوں کا جسیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر ہے، ہر
کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر ہیے، ہر
کی باتوں کا جسیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر سیے، ہر
کی باتوں کا جسیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے، اس کی ملعون عبارت بلفظہ

"آپ کی ذات مقد سہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریا فت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے۔ ایساعلم اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح کہ اس سے ایک فرد مجھی خارج نہ ہورہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے نابت ہے" میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے میں کہنا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں ؤے دہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں ؤے دہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں ؤے دہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں ؤے دہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کر رہا ہے اور کس فتم کی دلیلیں ؤے دہا ہے اس کی سمجھ میں اتنی سی برابری کر رہا ہے اور کس فتم واور اس شخی بھوار نے والے کے یہ براہ یا بیا کہ انہیں غیب کی کوئی بات معلوم ہو گئی بھی تو محض بی علی ہو گون بات معلوم ہو گئی بھی تو محض بی ماصل ہو گی۔ امور غیب پر یقینی علم تو اصالیہ خاص انبیاء کر ام کو ماتا ہے ماصل ہو گی۔ امور غیب پر یقینی علم تو اصالیہ خاص انبیاء کر ام کو ماتا ہے۔

سی اور کوابیا یقینی علم نہیں ملک۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تو نے اپنے رب کی شان نہیں و یکھی کہ تم کواپنے غیب پر مطلع فرمادے ہاں اللہ تعالیٰ اس کیلئے اپنی مشیت کے موافق اپنے رسولوں کو چنتا ہے اور اسی نے فرمایا (عزت والا فرمانے والا) اللہ غیب کو جانے والا ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کر تاسواایے بہندیدہ رسولوں کے۔ آپ غورے دیکھیں کہ اس شخص نے کیسا قر آن عظیم کو چھوڑ دیا ہے اور ایمان کور خصت کیا ہے اور یہ بو چھنے بیشا کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے ایسے ہی اللہ ان پر مہر لگادیتا ہے ہم دغہ باز اور مغرور ہر

اہل علم غور کریں کہ اس نے "مطلق علم" اور" علم مطلق" میں کیسا حصر کر دیا ہے۔ ایک دو حرف جانبے اور ان بے شار علموں میں جنگی حد و شار تہیں ہے میں کوئی فرق نہ رکھا۔اس کے نزدیک فضیلت اس پر منحصر ہے اس کے نزدیک غیب اور شہادت میں کوئی فرق نہیں رہامطلق علم کی فضیلت کا سب انبیاء علیهم السلام ہے واجب ہوااور علم غیب میں جاری ہونے سے مطلق علم میں اس کی تقریر خبیث کا جاری ہو تازیادہ ظاہر ہے۔ میں کہتا ہوں جو شخص حضور کے علم کی شخصیص کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کی تعظیم کم کرتاہے اللہ کووہ پیند تہیں ہے اللہ اس کی شان گھٹاوے گا۔ ایسے ظالموں نے نہ اللہ کی شان بیان کی نہ اس کے محبوب کی قدر پہچائی ہے اگر کوئی بے دین جواللہ تعالیٰ کی قدرت کامٹکر ہووہ علم رسول کا بھی مٹکر ہو گا کیونکہ رسول اللہ کاعلم تواللہ کی عنابیت اور قدرت سے ہے انداز ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قدرت کا تھم کیا ہے اگر بقول مسلمانان صحیح ہو تو دریافت طلب سے امر ہے کہ اس قدرت سے مراد بعض اشیاء پر

قدرت ہے یا کل اشیاء پر اگر بعض پر قدرت ہے توالی قدرت توزید وعمر و
بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے حاصل ہے اور اگر کل اشیاء
پر قدرت مراد ہے تواس طرح کہ اس سے ایک فرد بھی فارج نہ رہ تو
اس کا بطلان دلیل عقلی و نقلی سے ثابت ہے کہ اشیاء میں خود ذات باری
تعالیٰ کی جستی ہے اسے خود اپنی ذات پر قدرت نہیں ہے، ورنہ تحت قدرت
ہو جائے گاتو ممکن ہو تو واجب نہ رہے گاتو اللہ نہ رہے گا۔ یہ دہ مفروضات
ہو جائے گاتو ممکن ہو تو واجب نہ رہے گاتو اللہ نہ رہے گا۔ یہ دہ مفروضات
ہیں جسکی بنیاد پر یہ بد عقیدہ لوگ حضور کے علم کی نفی کی دلیلیں بناتے
ہیں جسکی بنیاد پر یہ بد عقیدہ لوگ حضور کے علم کی نفی کی دلیلیں بناتے
ہیں جسکی بنیاد پر یہ بد عقیدہ لوگ حضور کے علم کی نفی کی دلیلیں بناتے

حقیقت ہے کہ یہ نظریہ رکھنے والے تمام فرقے سب کافراور مرتد

ہیں باجماع امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس کیلئے فاوی ہزازیہ،
درروغرر، فاوی خیریہ، مجمع الانہر، در مختار وغیرہ جیسی معتد کتابوں ہیں
ایسے کافروں کے حق ہیں فرمایا کہ جوان کے کفروعذاب میں شک کرے وہ
بھی کافر ہے اور قاضی عیاض نے "شقاشریف" میں فرمایا ہے کہ ہم اسے
کافر کہتے ہیں جوایسے کافر کو کافرنہ مانے جس نے ملت اسلامیہ کے اصولوں
کو چھوڑ کر کسی دوسر سے فد ہب کو اپنالیا ہو۔

ان کے بارے میں تو قف کرے یا شک لائے وہ بھی کافر ہے
"بحر الرائق" میں لکھاہے کہ جو بے دینوں کی بات کی تحسین کرے یا کہے کہ
پچھ معنی صدافت و معرفت رکھتی ہے یااس کلام کے صحیح معانی ہیں اگر اس
کہنے والے کی بات کفرتھی تو جو اس کی کفریہ عبارت کی تحسین کرے گاوہ کافر
ہو جائے گا۔ امام حجر کمی نے اپنی "کتاب الاعلام" کی ایک فصل میں ایس
باتیں بتلائی ہیں جس سے کفرلازم آتا ہے فرمایا جو کفر کی بات کیے وہ کافر ہے
باتیں بتلائی ہیں جس سے کفرلازم آتا ہے فرمایا جو کفر کی بات کیے وہ کافر ہے

جواس بات كواجها كهياتائيد كرے وه كافر بــ

ہاں ہاں! احتیاط احتیاط! مٹی اور پانی کے پتلے کی تمام چیزیں جو پہند کی جائیں۔ دین الن سب سے زیادہ اہم ہے، بیشک جن چیز وں کا انتظار کیا جاتا ہے وہ وہ وہال "سے برتر ہے اگر چہ باطل خیالات رکھنے والوں کے بہت سے پیر دگار ہیں۔ الن کے شعبدول سے زیادہ ظاہر اور بڑے ہول گے۔ الن کے شعبدول سے زیادہ ظاہر اور بڑے ہول گے۔ الن کے شعبد سے دہشت ناک شعبد سے دہشت ناک جیز ہے۔

میں نے اس موضوع پر اس لئے طویل گفتگو کی ہے کہ ان باتوں پر عنہیہ کرنااور توجہ ولاناضر وری نہایت ضروری ہے۔ ہمارے سامنے یہ ایک مہم ہے جسے ہم طے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو کافی وافی ہے وہی اچھاکام بنانے والا ہے وہی سب سے بہتر ہے ہم دروو پیش کرتے ہیں۔ کامل تریں آقا کی بارگاہ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم، آپ کی تمام آل پاک پر، تمام خوبیال اللہ کی ذات کیلئے ہیں جو سارے جہانوں کامالک ہے۔ تمام آل پاک پر، تمام خوبیال اللہ کی ذات کیلئے ہیں جو سارے جہانوں کامالک ہے۔ یہ عبارت "معتمد مستند" سے نقل کی گئی ہے اے علائے کرام! ہم نے اسے آپ کی خد مت میں پیش کر دیا ہے ہم آپ سے خیر و برکت کی امید اللہ تعالیٰ ہول ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہول ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہے پناہ تواب سے نوازے گا، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں اپ اللہ تعالیٰ ہے پناہ تواب سے نوازے گا، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں اپ اللہ تا کا وہ مولیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی آل احباب پرروز جزاتک یوم پخشنبہ الاذی الحجہ ۱۳۳۳ھ کھ مکر مہ۔

## علمائے مکہ مکرمہ کی تقاریظ

استاد حرم محترم مفتی شافعیه سیدناومولایا محترمید بالبصب ل=مظله العالی « درم محترم محترم معتبی شافعیه سیدناومولایا محترمید بالمعالی درم محترم محت

"حضرت مولانا محرسعیدعلم کے بحر قد قائد ہیں، جلیل القدر علامہ ہیں، بلند ہمت عالم دین ہیں، مرجع مستفیدین ہیں، صاحب کرم و ہرکت ہیں، بلند ہمت عالم دین ہیں، مرجع مستفیدین ہیں، صاحب کرم و ہرکت ہیں، ارباب فضل و تقدیم ہیں، مکہ معظمہ ہیں علاقے کرام کے استاد ہیں، شافعیہ

کے مفتی اعظم ہیں، اللہ تعالی ال کے احسانات کاسابیہ ور ازر کھے"

آپ فرماتے ہیں کہ سب خوبیال اس خداکو ہیں جس نے علائے شریعت محمدیہ کو دنیا کی تازگی اور زندگی کاذر نیعہ بنایا ہے ان کی ہدایت اور حق گوئی سے شہر ول اور وادیول کو معمور فرمایا ہے ان کی کوششول اور حمایت سے دین سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ایک پاکیزہ چار دیواری عطاک ہے اور اس چار دیواری کو بد ذر ہب افراد کی دست درازی سے محفوظ کیاان کی روشن علمی دلیلول سے گر اہ اور بدین لوگول کی ریشہ دوانیول کو باطل کی روشن علمی دلیلول سے گر اہ اور بدیدین لوگول کی ریشہ دوانیول کو باطل

صلاة سلام کے بعد میں نے وہ تحریر دیکھی ہے جسے علامہ کامل استاد ماہر مجاہد دین مصطفیٰ نے نہایت یا کیزہ الفاظ میں سپر و قلم کیا ہے بعنی میرے بھائی اور محترم رفیق حضرت مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب "معتند المستند" میں بیان قلمبند کیا ہے اس کتاب میں بدعقیدہ اور بے دین سرداروں کارد کیا گیا ہے، یہ لوگ ہر، خبیث مفد اور ہے وهرم سے بدتر بیں۔ مصنف علامہ نے اس کتاب میں بعض مضامین کا خلاصہ نبر و قلم کیا ہے۔ اور اس میں چند بدعقیدہ مولویوں کے نام بھی کھے ہیں یہ لوگ اپنی

گمراہی کی وجہ سے کمین ترین کا فرول میں شار ہوتے ہیں اللہ تعالی مصنف گرامی کی اس کوشش پر جزائے خیر دے اس نے ان لوگوں کی خباشوں اور کفریات کا بردہ جاک کر دیا ہے۔ ان شاء ائلہ اہل ایمان لوگوں کے دلوں میں اس تحریر سے بڑی و قعت بیدا ہوگی۔

میں نے اس عبارت کو اپنی زبان سے بیان کیااور اپنے سامنے اسے
سپر و قلم کرنے کا حکم دیا ہے میں اپنے اللہ سے مرادین پانے کا امیدوار ہوں
مفتی شافعیہ محمد سعید بن محمد بالصب ل، مکہ مکر مہ (اللہ تعالیٰ اسے ،اس کے
والدین کو اس کے استادول کو اور اس کے دوستوں اور بھائیوں کو اور
دوسرے اہل ایمان کو بخشے )

# مولانات اليوالخيراحمه مير داد

(آپ یکتائے علمائے ربانی، یگانہ گبرائے حقانی، صاحب اوصاف و کمال، فخر اکابر و عمائد، مالک زمد و ورع، ائمہ و خطبائے کعبۃ المعظم کے بزرگ، فساد و گمراہی کے مخالف، فیض و مدایت کے سرچشمہ، اللہ ان کا بگہبان ہو)

سب خوبیال اس خداکیلئے ہیں جس نے اپ فیض ہدایت سے احمان فرملیا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے ایسا فضل کیا جو اس کے دل میں آئے اور جو خطرہ سامنے آئے حق کے مطابق فیصلہ کرے، میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی امت کے علماء کرام کو انبیائے نبی اسر ائیل کی طرح بنایا ہے اور انبیں دلیل و ججت نے از اے شریعت کے باریک احکام نکالنے کا ملکہ دیا ہے اللہ کا شکر ادا

کرتا ہوں کہ جن علائے کرام نے تائید حق کیلئے ٹابت قدی دکھائی۔اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں،ان کے مخالفوں کو پست ہمت کر دیا،
ان کی شہرت مشرق و مغرب میں تھیلی گئی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے دہ وہ اصد ہے اس کا کوئی سا جھی یاشر یک نہیں ہے،
الیے بندے کی گواہی جس نے ہمیشہ اللہ کی توحید بیان کی اور وہ اپنے زمانہ میں توحید کو گردن میں جمائل کئے رہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے مر دار اور آقا حمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے خاص بندے ہیں، اوالعزم آقا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی نے سارے جہاں کیلئے نور ہدایت ورحمت بناکر رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے سارے جہاں کیلئے نور ہدایت ورحمت بناکر فرانس کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالی ان پر درود و سلام ہیجے خاص کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالی ان پر درود و سلام ہیجے خاص کو امت کے سامنے بیان فرمائیں۔اللہ تعالی ان پر درود و سلام ہیجے مانسی آل کو شمع تاباں بنادے ان کے صحابہ کو ہدایت کے ستارے بنائے جو موتوں کی لڑیوں کی طرح تھکتے رہیں۔

حمد وصلوۃ کے بعد میں اعتراف کر تا ہوں کہ ہمارے مولانا احمد رضا خان ایک فاضل علامہ ہیں جو اپنی آئھوں کی روشنی سے مشکلات کو حل کرتے ہیں اور دشوار یوں کو دور کرتے ہیں وہ علمی باریکیوں کا خزانہ ہیں، انہوں نے ان مو تیوں کو محفوظ گنجیوں سے چنا ہوہ معرفت کا آ فآب ہیں جو خوب دو پہر کی تا بانی بن کر چمکتا ہے وہ علم و خرد کی ظاہر کی اور باطنی مشکلات کی گھتیوں کو سلجھاتے چلے جاتے ہیں آج جو لوگ ان کے علم و فضل سے آگاہ ہیں، وہ جانے ہیں کہ ابنوں نے اگلے پچھلوں کیلئے بہت کچھ فضل سے آگاہ ہیں، وہ جانے ہیں کہ ابنوں نے اگلے پچھلوں کیلئے بہت کچھ خچھوڑا ہے۔

وہ لاوک جو اگلوں سے ممکن نہ تھا کہ اک محض میں جمع ہو سب جہان · زمانے میں میں گرچہ آخر ہوا خداست کھماس کا چنیانہ جان

انہوںنے این کتاب "المعتمد المستند" میں ایسی دلیلیں، جہتیں اور توضیحات بیان کی ہیں جو ہر اہل ایمان کو قبول ہیں اور ایسے تعظیم واجلال ے ویکھتا ہے۔ انہول نے اس کتاب میں اہل کفر والحاد کی جزیں ہلا کر رکھ وى بين ـ ند كوره كتاب مين بيان كرده اقوال اور كفريد عقائد كامعتقد بلاشك و شبہ کافراور گمراہ ہے وہ دوسرول کو بھی گمراہ کر تاجاتا ہے وہ دین ہے ایسے نکل گیاہے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔مسلمانوں کے تمام علماء کرام کے نزدیک جوملت اسلامیہ اور ند ہب اہلسنت جماعت کی تائید کرتے ہیں به تمام اقوال بدعت اور گمر ای بر و لالت کرتے ہیں اللہ تعالی مصنف کوان تمام لوگوں کی طرف سے جو ہدایت پر قائم ہیں جزائے کثیر عطافر مائے ان کی ذات ان کی تحریروں اور ان کی تصنیفات ہے اگلوں پچھلوں کو نفع بخشے۔ وہ رہتی دنیا تک حق کاعلم بلند کرتے رہیں،وہ صبح وشام اہل حق کی مدو کرتے ر ہیں، جب تک صبح وشام کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم و فضل میں برکت دے اور ہمیشہ امداد خداد ندی سے بہرہ ور رہے اللہ تعالی سیدالمرسلین صلی الله علیه و آله وسلم ان کی آل پر ان کے صحابہ پر وروو و

میں ایک مختاج الٰہ گر فقار گناہ ہوں۔ احمد ابوالخیر بن عبدالللہ میر داد (مسجد الحرام میں علم کاغادم اور خطیب دامام خانہ کعبہ)

## مولاناعلامه شيخ صالح كمال حنى سابق مفتى مكه مرمه

(پیشوائے علمائے محققتین، کبرائے مدقین عظیم المعرفت، ماہر تعلیم، صاحب نور عظیم، ابر بار ندہ، ماہ ور خشندہ، ناصر سنن، فتنہ شکن سابق مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ)

سب خوبیال اس خداکیلئے ہیں جس نے آسان علوم کو علمائے عارفین کے چراغول سے مزین فرمایا اور ان کی برکات سے ہمارے لئے ہدایت اور حق واضح کے راستوں کوروشنی بخشی۔ میں ان کے احسان و انعامات پر شکر اداکر تا ہوں، اس کے خاص اور عام افضال پر اس کا شکر اداکر تا ہوں، میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی سپا معبود نہیں ہے۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ایس گوائی جو نور کے کہنے والے کو نور کے منبروں پر بلند کرے اور بھی اور گر ابی کے شہبات اس کے پاس نہ آنے دے میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اس کے خاص بندے ہیں، اس کے رسول ہیں جنہوں نے ہمارے لئے ججت قائم کر دی، کشادہ را ہیں روشن کر دیں اللی تو در ودو سلام تازل فرماان پر ان کے نیک قائم کر دی، کشادہ را ہیں روشن کر دیں اللی تو در ودو سلام تازل فرماان پر ان کی پایمزہ اولاد پر ان کے فوزو فلاح والے صحابہ کرام پر ان کے نیک پیروکاروں پر اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔

الله تعالی کا فضل خصوصی طور براس عالم علامه برشامل حال ہوجو علم و فضل کا ایک دریا ہے جو عما کد علماء کرام کی آ تکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت مولانا محقق احمد رضا خان بریلوی الله تعالی اس کی حفاظت فرمائے اسے سلامت رکھے اور ہر بدی اور تا گوار بات سے محفوظ رکھے۔ حمد وصلوۃ

کے بعداے امام پیشوا! تم پر سلام ہو،اللہ کی رحمت ہو،اس کی برکس آپ پر تازل ہوتی رہیں۔ بیشک آپ نے ان بے دین "مولویوں" کے کفریات کا جواب دیا ورخوب دیا۔ اپنی تحریر میں تحقیق کی آپ کے اس کارنا ہے کی وجہ سے مسلمانوں کی گرد میں آپ کے احسانات کی نیچے سے جھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ایک عمدہ تواب کا سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو مسلمانوں کے ایک مضبوط قلعہ کی حیثیت سے قائم رکھے اور اپنی بارگاہ سے بہناہ اجر عطافر مائے اور بلند مقام دے۔ بیشک گر اہوں کے وہ پیشواجن کا آپ نیا ہا ہے وہ کافر ہیں، دین سے باہر ہیں، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ عام لوگوں کوان کے شرسے دور رکھیں۔ ان کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ عام لوگوں کوان کے شرسے دور رکھیں۔ ان کے فاسد عقیدوں اور گر اور اہول کی پر زور ند مت کریں اور ہر مجلس میں ان کی فران کی پر دور در کی کی بر ایک ایک جو اللہ اس پر دحمت فرمائے جس نے کہاتھا۔

دین میں داخل ہے ہر کذاب کی بردہ دری سارے بددینوں کی جو لائیں عجب باتیں بری دین حق کی خانقابیں ہر طرف باتا گری گرنہ ہوتی اہل حق و رشد کی جلوہ گری

ہمارے نزدیک بیاوگ زیاں کار بھی ہیں اور زیاں رسال بھی، گراہ بھی ہیں اور زیاں رسال بھی، گراہ بھی ہیں اور ظالم بھی بیہ کھلے کافر ہیں۔ اے اللہ، ان پر سخت عذاب تازل فرما جو ان کی باتوں کی تصدیق کرے اسے بھی اپنے در دناک عذاب میں مبتلا فرمال انہیں اس طرح شکست دے کہ بیہ بھاگتے نظر آئیں، بیہ مردود ہیں فرمال انہیں اس طرح شکست دے کہ بیہ بھاگتے نظر آئیں، بیہ مردود ہیں

اے اللہ ہمارے دلول کو ٹیڑھانہ کرنا، کیول کہ تونے ہمیں بچی راہد کھائی ہے اور دین پر قائم کیا ہے ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دے تو بہت بخشنے والا اور مہر بان ہے ہمارے آقامردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہڑ اردل درود ہول ان کی آل پر ان کے اصحاب پر بکثرت سلام و درود ہو۔

کیم محرم الحرام ۱۳۲۳ھ کو ہم نے اس عبارت کو اپنی زبال سے ادا کیا اور اپنے سمامنے لکھنے کا تھم دیا۔

مسجد الحرام (کعبۃ اللہ) میں علم و علماء کا خادم محمد صالح بن علامه صدیق کمال مرحوم حفی سابق مفتی مکه مکرمه معظمه ، الله تعالی میرے والدین ،اساتذہ ،احباب کو بخشے۔میرے وشمنوں،حاسد وں اور بدخوا ہوں کو برباد فرمائے۔

# حضرت مولانا شيخ على بن صديق كمال

يسم الله الرحمن الرحيم

سب خوبیال اس خداکیئے ہیں جس نے اپنے وین کو علمائے باعمل سے عزت دی ہو تا کو علمائے باعمل سے عزت دی جو نفع دینے والے علم کو پھیلار ہے ہیں۔

اے اللہ، تو نے ان باعمل علمائے دین کو دنیا کے اند هیروں میں ستاروں کی طرح روشن کیا۔ زمانے کی سخت تاریکیوں میں ان کی روشنیوں کو راہنما بنایا وہ ایسے شہاب ور خشندہ ستارے ہیں جن کی روشنیوں سے بے دینی اور گر اہی کے شیطان کا نشانہ بنائے گئے ہیں سرش اور کج ند ہب ان انگاروں سے فاک سیاہ ہو جائیں گے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ واحد ہے اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، میں اس گواہی کوز حمت اور معیشت کے دن کیلئے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقار سول اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، عظمت والے انبیاء کرام کے خاتم ہیں، اللہ عزوجل ان کی ذات پر ان کی آل پر ان کے اصحاب کرام پر درود ہیںجے۔

حمروصلوٰۃ کے بعد میں اپنا اللہ کاشکر اداکر تاہوں کہ ایک بلند ستارہ چیکا اور نفع رسال روشنیال لے کر آیا، اس افرا تفری اور مصیبت کے زمانہ میں اس کی راہنمائی میسر آئی۔ اس زمانہ میں بد فد ہبول کے طوفان اللہ علی اس کی راہنمائی میسر آئی۔ اس زمانہ میں بد فد ہبول کے طوفان اللہ علی آرہے ہیں گر اہی کے ریلے آگے بڑھ رہے ہیں بد فد ہب لوگ کشادہ زمین اور پہاڑوں کی بلند یول سے اتر اتر کر اہل ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان سے اپنے شہر ول کو محفوظ فرماادر اپنی مخلوق کوان سے پناہ میں رکھ ، ان پر ایس ہی بلاکت نازل فرماجس طرح تو نے قوم ثمود اور عاد پر میں رکھ ، ان پر ایس ہی بلاکت نازل فرماجس طرح تو نے قوم ثمود اور عاد پر میں رکھ ، ان پر ایس ہی بلاکت نازل فرمائی تھی ان کے گھرول کو کھنڈر رات میں تبدیل کر دے یہ فار جی نازل فرمائی تھی ان کے گھرول کو کھنڈر رات میں تبدیل کر دے یہ فار جی لوگ دوز خے کے ہیں۔

یہ شیطان کا کشکر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی اس روش ستارے نے نشاندہی کی ہے۔ وہابیہ اور ان کے تابعین کیلئے ہمارے سردار راہنمااور پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی ایک شمشیر برال ہیں۔ اے اللہ اسے سلامت رکھ ،وہ دشمن جو دین سے نکل گئے ہیں ،ان پر اسے فتح نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر صلوۃ وسلام ہو۔

على ابن صديق كمال

## حضرت مولانا شيخ محمد عبدالحق مهاجراللد آبادي

(آپ دریائے مواج عالم کبیر ہیں، بقیہ السلف اکابر کیلئے باعث فخر ہیں، دور آخر کے معتمد عالم دین ہیں، صاحب و فاہیں، منقطع باللہ ہیں، حامی سنن اور ماحی فتن ہیں، لمعات نور مطلق کی جلوہ گاہ ہیں، آپ پر سلام ہو،اللہ کی رحمتیں ہوں،اس کی بر کتیں نازل ہوں اور مغفر ت ہو۔)

بسم التدالر حمن الرحيم

سب خوبیال اس خداکیلے جس نے اپنا بندہ پند فرملیا اسے شریعت محدید کی حمایت کی توفیق بخشی، اسے علم و حکمت میں اپنے برگزیدہ پغمبرول کاوارث بنایا، یہ کس قدر بلند وبالا مرتبہ ہے، درود وسلام ہو ہمارے آقا محمد رسول الله علیہ و آلہ وسلم برجن میں ان کے مولی نے ساری خوبیال جمع فرماویں، اخلاق حسنہ سے مزین فرملیاان کی آل پران کے اصحاب پرجن کی جانیں ان کے حکم پر قربان ہوتی گئیں، جن کی زندگیال ان کے فرمان کے مامنے و قف رہیں اے اللہ حضور کااس وقت تک چرچارہ جب تک اس کا ئنات ارضی کے باغوں کی کلیوں پر بلبلیں چپجہاتی رہیں گی۔

حمدوصلوۃ کے بعد میں اس شرف والی مستند کتاب سے آگاہ ہوا ہوں میں نے اس میر سے سامنے ایک خوش نما تحریر ہے۔ ایک دلیسند تقریر ہے، میں نے اس تقریر و تحریر کودیکھا تو میری آئلے میں شھنڈی ہو گئیں، میں نے ال کے بیال کو کان لگا کر ساتو مجھے اس تحریر و تقریر کے فیضان کا دریا بہتا نظر آیا، اس کتاب کے مولف علامہ عالم جلیل دریائے زخار پر گوبسیار، فضل کثیر الاحمان، دریائے ہمت کے تیراک، بحریا بیدا کنار کے شناور شرف و

عزت کے مالک، اہل علم پر سبقت لے جانے والے عالم دیں، صاحب فہم و فکا، نہایت شفیق، کریم النفس کیرالفہم مولانا حاجی احمد رضا خال (اللہ تعالی الن پر لطف و کرم فرمائے) نے ایک نہایت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے جس میں آپ نے تفصیل و تحقیق، ربط و ضبط کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے آپ نے ایٹ موضوع ہے انصاف و عدل کیا ہے، راہنمائی و ہدایت کاراستہ اختیار کیا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ جب کہیں ہمیں کی مسئلہ پر شبہ پڑے ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں اور اس پر اعتماد کریں۔ اللہ تعالی مولف علام کو پوری جزاء بخشے اور اس پر انتہاد رج کی نعمیس نچھاور کرے اور ابدالآباد تک اپنے فضل و کرم سے نواز تارہے، اللہ کرے وہ ساری زندگی آرام و آسائش سے رہیں اور انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ بحر مت سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وہلم۔

حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم پر درود وسلام ہو، آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر سلام ہو۔

بنده ضعیف حرم پاک میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے والا محمد عبد الحق ابن مولانا حضرت شاہ محمد اللہ آبادی ۸ صفر المظفر ۱۳۲۳ ھ صاحب ہجرت پر دس لا کھ درود وسلام ہو۔

سيد اساعيل خليل التدمحافظ كتب حرم شريف بهم التدار حن الرحيم

سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہیں جو واحد ہے غالب ہے، صاحب قوت، عزت، جبر وت وانقام ہے جس کی صفات کمال و جلال سے متعالی ہیں، وہ

کافرول، سرکتول، گراہول کی باتول سے منزہ ہے،اس کی نہ کوئی ضد ہے نہ نظیر ہے۔ درود و سلام ہوان پر جو سارے جہانوں سے افضل ہیں، ہمارے آ قاحضرت محمد رسول اللہ علیہ و آلہ و سلم ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی اپنے و سلم، وہ تمام انبیاء کے خاتم ہیں، تمام رسولول کے امام ہیں۔اللہ تعالی اپنے مام لینے والوں کو الن ہلاکتول سے بچائے جو بدند ہب پھیلا رہے ہیں، وہ ہدایت کی راہول پر قائم رکھے اور اندھے عقیدول سے بچائے۔

حمرو صلوٰۃ کے بعد میں کہتا ہوں کہ بے دینوں کا یہ طاکفہ جس کاذکر كتاب" المعتمد المستند" ميل كيا كياب نهايت قابل ندمت بان مي مرزاغلام احمد قادیانی ہے،رشید احمر گنگوهی ہے اس کے پیروکار خلیل احمر ابنیٹھوی اور اشرف علی تھانوی ہے ان لوگوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے اورنہ کوئی شک ہے جوان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فرہے کسی حالت میں ایسے لوگوں کو کافر کہنے میں تامل تہیں کرنا جائے، ان کے کفر میں شب نه کرے ان میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین متین کو پس پشت ڈال دیا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جنہول نے دین کے جزوی اصولول سے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے بھی انکار کرتے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کی ساری امت متفق ہے اب بیالوگ اسلام میں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کسی جاہل سے جاہل پر بھی ہے بات بوشیدہ نہیں ہےوہ الی باتیں کرتے ہیں جنہیں عقل وخرد تشکیم نہیں کر سکتی۔اس سے عقلیل طبیعتیں اور دل انکار کردیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ لوگ گر اہ ہیں، مراه كرين، بيكافرين فاجرين، دين عيد خارج بين، ان كى بداعقاديال ان کی بد فہمی کے بتیجہ میں در آئی ہیں۔وہ علمائے کرام کے اقوال کو سمجھنے ہے

قاصررے ہیں مجھے ان کی گفریہ عبارات پڑھنے کے بعد ایبایقین ہو گیا ہے اور میں بلاشک و شبہ انہیں کافر کہتا ہوں۔ بیہ کافروں کے ترجمان ہیں، پیہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو باطل کر کے گمر اہیاں پھیلانا جا ہے ہیں، وہ اصل دین ہے انکار کررہے ہیں، کوئی حتم نبوت ہے انکار کر رہاہے، کوئی نبوت کے مقام سے انکار کررہاہے، کوئی نبوت کادعویٰ کررہاہے، کوئی اہیے آپ کو علیلی کہدرہاہے، کوئی مہدی بن رہاہے، ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام ملکی دلیلول سے گمراہی پھیلارہے ہیں، وہابی فرقہ کے بیالوگ نہایت گمراہ ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہو اور بیہ رسوائیوں کے گڑھوں میں گریں، ان کا ٹھکانا جہنم ہو، بیہ عوام الناس کو جو چویاؤں کی طرح ہیں اپنی تاویلول سے دھوکادیتے ہیں،وہلو گول میں کہتے پھرتے ہیں کہ وہی پیروان وین ہیں اگلے لوگ گمراہ تھے یہ لوگ روشن راہوں کے مخالف ہیں دین مصطفیٰ کے تارک ہیں، کاش بیالوگ جان لیتے کہ اگر ہمارے اسلاف طریق مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم پر نہیں جلتے تھے تو کون راہ رسول پر چلتا تھا میں اللہ تعالیٰ کاشکر بچالا تا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل کے ساتھ ہمارے لئے ایک ایساعالم فاصل کامل مقرر فرمایا جس کی جس قدر تعریف کی جائے تم ہے، جس کے علم و فضل پر جتنا فخر کیا جائے کم ے، وہ یکتائے زمانہ ہےا ہے وقت کا لگانہ ہے۔ حضرت مولانا احمد ر ضاخان بریلوی اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے، وہ ان بے دینوں کی باطل تاویلوں کو آیات واحادیث سے رو کر تارہے ،ابیا کیول نہ ہو۔ علمائے مکہ ان کے عمل و فضل کی شہادت دیتے ہیں، میں کہتا ہول کہ وہ اس"صدی کے مجد د" ہیں۔

خدا سے کھ اس کا چنیا نہ جان کہ اک مخص میں جمع ہو سب جہاں

الله تعالی مولانا احمد رضاخان کو دین اور اہل دین کی طرف سے جزائے خیر دے اور انہیں اینے فضل ،احسان اور بر کات سے نوازے۔

اج ہندوستان کی سرز مین میں کئی قتم کے فرقے پائے جاتے ہیں وہ ظاہر ی طور پر اسلام کانام لیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کافروں کاکام کررہ ظاہر ی طور پر اسلام کانام لیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کافروں کاکام کررہ ہیں اور الن کے راز دار جاسوس ہیں وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دشمن ہیں، الن کی خواہش ہے کہ مسلمانوں میں اختثار اور افتراق ڈال دیا جائے یا اللہ ہم تو صرف تیری ہدایت چاہتے ہیں، صرف تیری نعمت کے طلبگار ہیں یا اللہ ہمیں حق کی تو فیق عطافر ما، باطل کو باطل کر دے، ہم باطل سے دور رہیں اللہ تعالی ورود و سلام جھیج ہمارے آقاو موالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے اقارب پر میں نے یہ تحریر اپنے قلم سے لکھی ہے اور اپنی زبان سے کہی ہے میں اپنے اللہ جل جلالہ سے معافی کاخواستگار ہوں اور اس کی رحمت کا امید وار۔

حرم مکہ معظمہ کی کتابوں کا محافظ سید اسا عیل ابن سید خلیل حرم مکہ معظمہ کی کتابوں کا محافظ سید اسا عیل ابن سید خلیل

## حضرت مولاناعلامهسيد مرزوقي ابوالحسن

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سب خوبیال اس خدا کوجس نے دنیا کے آسان پر ایک مہر در خشال روشن فرمایا جو گمراہیوں کے اندھیروں کومٹانےوالاہے اور سرکولی کرنے والا ہے، راہ حق کی طرف راہنمائی کی جبت کامل بنا، دین اسلام تو ابیا کشادہ راستہ ہے جس پر جلنے والے کانہ یاؤں بھسلتا ہے نہ مجی آتی ہے یہ سب حضور صلی الله علیه و آله وسلم کی رسالت اور اس کے فضل عمیم ہے وسیع نعمتوں كافيض ملاہے،اس نے معرفت سے خالی دلوں کو بھر دیا، ہمارے آ قاو مولانا حضرت محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے روشن معجزات اور عقل کو حیران کر دینے والی نشانیاں دیں پھر آپ کواپنی مشیت سے غیوں يريه پناه علم بخشاء الله تعالی ان پر درودوسلام بصیح اور ان کی آل اور اصحاب یر بھی جوایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے۔ انہوں نے دین مصطفیٰ کی مدد کی،اسکے پھیلانے اور اسکی راہیں ہموار اور آسان کرنے کیلئے اپنی جانیں قربان کر دیں وہ ٹھیک ٹھیک مراد کو پہنچے، وہ سیرت اور صورت کے لحاظ سے بردا شرف اور اعزاز رکھتے تھے وہ ایسی نیکیوں اور عظیم کارنا مون سے ممتاز ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کانام در خشال رہے گاوہ ایسے تواب سے مخصوس ہوں گے جوان کے نامہ اعمال کی زینت ہے گا۔ باالخصوص حضور کے علم کے وارث وہ علمائے کرام ہیں جن کے انوار سے سخت اندھیرول میں بھی روشنیاں جگمگاتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی بقاء تک ان کا وجود قائم رکھے اور بلندیوں کے آسانوں تک ان کے میارک ستارے تمام شہر ول اور

## Marfat.com

وادیوں کو جگمگاتے رہیں۔

حمد و ثناء کے بعد عرض گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بے پناہ احمال ہو ہے کہ مجھے حصرت علامہ ، عالم اجل سے ملا قات کا شرف عاصل ہوا ہے ،

آپ زبر دست عالم دین ہیں ایک بحر عظیم الفہم ہیں۔ ان کی فضیات بے پناہ ہان کی نئیاں بے شار ہیں وہ دین کے اصول و فر دع کو اجھی طرح جانے ہیں ، ان کو بیان کرتے ہیں ان کی تصانیف نے بدند ہب اور دین سے راہ فرار اضیار کرنے والوں کار دکیا ہے میر کی نگاہ ہیں ان سے بڑھ کر آج دین کی حفاظت کرنے والا دوسر اکوئی نہیں آیا ، آج کے اہل علم ان کے بلند مر تبہ اور ذکر کا اعتراف کرتے ہیں ، میں ان کی بعض تصانیف سے بذات خود مشرف به مطالعہ ہوا ہوں جن کی انوار کی قند ملوں نے میرے دل و دماغ کو روشن کر دیا ہے ان کی مجت ہیں میں ان کی قند ملوں نے میرے دل و دماغ کو روشن کر دیا ہے ان کی مجت ہیں ہوگیا ہے۔ دو وی کی انوار کی قند ملوں نقش بن کر جم گئی ہے ، میرے دل و دماغ یو ان کا حتر ام منقش ہو گیا ہے۔

نه تنها عشق از دیدار خیزد بساکیس دولت از گفتار خیزد

اللہ کے احسان سے جھے ان سے ملا قات کا موقعہ ملامیں نے ان کے کمالات ان سے کہیں بڑھ کریا ئے جو میں نے دوسر سے حضرات سے سے مقط میری زبان ان کے اظہار سے عاجز ہے میں نے انہیں علم و فضل کا کوہ بندیایا ہے ان کے نور کے مینار بہت بلند ہیں۔ وہ علم و عرفان کا ایسادریا ہیں جس سے ہزاروں دینی مسائل کی نہریں چھلتی رہتی ہیں، وہ طالب علموں کے ذبن کو سیر اب کرتی جاتی ہیں آج بہت سے گمر اہ لوگ ان نہروں کو بند ذبن کو سیر اب کرتی جاتی ہیں آج بہت سے گمر اہ لوگ ان نہروں کو بند

ایک بہتا ہواور بیاد کھائی دیتا ہوہ علم الکلام فقہ اور فرائض میں کمال مہارت رکھتا ہے وہ سخبات ہنن، واجبات اور فرائض کو پوری قوت ہے بیان کرتا ہے وہ عربی زبان کا ماہر ہے وہ علم ریاضی میں طاق ہے منطق کا ایک دریا ہے جوہ عربی زبان کا ماہر ہے وہ علم ریاضی میں طاق ہے منطق کا ایک دریا ہے جس سے بے شار موتی ہر آمہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ علم اصول کو آسان کرنے والا ہے وہ اس ریاضت میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے میری مراد حضرت مولانا علامہ فاضل مولوی ہر بلوی حضرت احمد رضا سے ہے اللہ تعالی انہیں لمبی عمر عنایت فرمائے اور دونوں جہانوں میں سلامت رکھے۔ اس کے قلم کو تین عنایت فرمائے اور دونوں جہانوں میں سلامت رکھے۔ اس کے قلم کو تین ہر ہنہ کی طرح رکھے جو ہمیشہ بے نیام رہے اور دوائل بطلان کی گرد نیں کا ٹی مرہنہ کی طرح رکھے جو ہمیشہ بے نیام رہے اور دوائل بطلان کی گرد نیں کا ٹی

جب میں انہیں دیکھا ہوں تو ایک شاعر کا یہ شعر سامنے آجا تاہے۔

قافلے جانب احمد سے آتے تھے یہاں

حال دریافت پہ سنتا تھا نہایت اچھا

جب ملے ہم تو خداکی فتم ان کانوں نے

اس سے بہتر نہ سنا تھا جو نظر نے دیکھا

میں حضرت موصوف کی مدح و توصیف سے عاجز اور قاصر ہوں، حضرت علامہ مذکور نے (اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں بے شار اضافہ فرمائے) مجھ پر خصوصی احسان فرمایا یہ تالیف جلیل اور تصنیف لطیف ہے مجھے مہیا کی اور مجھے اس کے مطالعہ کا موقعہ فراہم کیا اس کتاب میں فاضل مصنف نے ہندوستان کے ان گر اہ فر قول کا حال لکھا ہے جو اپنے خبث باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باطنی کی وجہ سے کفری بدعتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں باللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور نبی کر یم کی شفاعت کی درخواست کر تا ہوں۔ اے اللہ اپنے

محبوب سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت سے اس فاضل اجل کواپی حفاظت میں رکھنا۔ مسلمانوں کو ان برعقیدہ اور گر اہ کن فتنوں سے بچائے رکھنا، مصنف علام کو بہترین جزادینا جو اسے دین و دنیا میں بلند مراتب پر پہنچائے۔ وہ ایسے بلند مقام پر فائز ہو جسے دنیا کے تمام مسلمان دکھے سکیں، وہ ان جھوٹے مفتریوں اور بدعقیدہ گر اہوں کار دکرتے رہیں ان کی جھوٹی با توں، رسوایوں اور بدعقوں کو نمایاں

اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بیالوگ جس عقیدہ پر قائم ہیں حد درجه كافاسداور بإطل عقيده ہے۔نه اسے عقل معقول مانتی ہےنه تقل اس کی تصدیق کرتی ہے رہے ان لو گول کے وہم اور چھوٹ سے گھڑے ہوئے مفروضے ہیں ان کے پاس کوئی ولیل نہیں ،نداس کے پاس کوئی عذرہے ،نہ کوئی تاویل ہے نہ کوئی مثال ہے، یہ لوگ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کررہے ہیں جو انہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ظالم لوگ اپنی خواہش تفس کے پیرو کار بنے ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراه ہو سکتاہے جوخواہش تفس کا پیرو کار ہو۔ پھر فرمایا ٹھیک راہ جلو جس نے خواہش نفس کی پیروی کی اس کا کام حد سے زیادہ نکل گیا۔ امام طبر انی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت درج کی ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا بیٹک الله تعالی ہر بدند ہب کو اس وفت تک توبہ سے محروم رکھتا ہے جب تک وہ خود اس برند ہمی کو حجوڑنے بر آمادہ نہ ہو، ابن ماجہ نے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ے روابت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی

بدند ہب کاعمل قبول کرنا نہیں جا ہتا جب تک وہ اپنی بدند ہمی نہ جھوڑ دے ا یک اور مقام پر ابن ماجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کسی بدند ہب کا نەروزە قبول كرتا ہےنە نمازنەز كۈة نەرىجىنە عمرەنە جېادنە كوئى فرض نەڭفل وە اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح آئے سے بال نکل جاتا ہے اس طرح بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو بر دہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه كي أيك طويل روايت نقل كي ہے كه جب حضرت ابو موسىٰ كوعشى سے آرام آیا تو آپ نے فرمایا میں اس شخص سے سخت بیزار ہوں جس سے ر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم بيزار ميں مسلم نے اپني صحيح ميں يجيٰ بن يعمر رضى الله عنه ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی الله عنها ہے عرض کی اے ابو عبد الرحمٰن ہماری طرف کچھ ایسے اوگ نکلے ہیں جو قر آن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور ہر کام الله في اين آب ابتداء مين بي تخليق كرديا به آب في ماياجب تم ايس لو گول سے ملو توانہیں خبر دار کر دینا کہ میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے

الله تعالی ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جوحق سے مجاولہ کرتے ہیں یاس کی تائیدسے اسے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فعل باطل ہے جس شخص نے ایساکام کیا یاس کی معاونت کی یاس کی تائید وہ مخذ ول اور کافر ہوگا۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو کافروں اور الن کے افعال سے دور رہتا ہے اور صبح و شام اللہ کی قدرت کی پناہ میں رہتا ہے وہ ایسے جھڑوں اور خدشات کا شکار نہیں ہو تا بلکہ وہ اللہ کی پناہ مانگا ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے جس نے اسے عزت بخشی۔

تزيذي شريف مين حضرت ابو هريره رضي الله عنه كي أيك روايت بيان کی گئی ہے کہ جو محض کمی مصیبت میں گر فتار ہو کریہ دعا پڑھے گا کہ سب خوبیال اس الله کیلئے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں تجھے کر فنار کیاائی بہت سے مخلوق پر مجھے فضیلت دی تو ہواس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ تر مذی نے اس صدیث کو صدیث حسن لکھا ہے اللہ اس شخص یر رخم کرے جو ان لوگول کیلئے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مائے اور اس گمر ای کو چھوڑ وے اور ان باطل خیالات، کفریہ عقیدوں اور بدعتوں کو جھوڑ دے اور سب سے زیادہ سیدھے رائے کی توقیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رب نہیں، اس کی خیر خیر ہے، ای پر بھروسہ رکھا جائے گاوہی سیدھے راستے کی تو یق دینے والا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے اپنے منتخب انبیاء پر سلام بھیجے، ان کی آل پر ان کے صحابہ پر ان کے تابعد اروں پر ان کے پیرو کاروں پر آمین تم آمین۔ سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہی ہیں جو سارے جہانول کامالک ہے میں نے اس کواپنی زبان سے اوا کیااور اپنی قلم سے لكها بين بول مسجد حرام مين طالب علمون كاخادم محد مرزوقي ابوحسين \_

# حضرت مولانات عمر بن ابی کبریا جنید بسم الله الرحمٰن الرحیم

تمام خوبیال اس اللہ تعالیٰ کیلئے جو سارے جہال کا مالک ہے ورود و سلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر۔اللہ تعالیٰ الن کے بیر و کارتا بعین ہے راضی ہو۔ جمد و صلاٰ ق کے بعد میں نے اس کتاب (المعتمد المستند) کا مطالعہ کیا جو

ایسے علامہ نے تصنیف کی ہے جس سے استفادہ کیلئے ہر طرف سے اہل علم و فضل کا جھمکالگار ہتا ہے بڑا فہیم صاحب علم وفضل حضرت مولانا احمد رضافان، میں نے دیکھاہے کہ آپ نے جن کج روادر محمر اولوگوں کاذکر کیا ہے وہ بھینا محمر او ہیں اور ممر اوگر ہیں وہ دین سے دور چلے گئے ہیں ابنی سرختی میں اند سے ہوگئے ہیں میں ایپ رب عظیم سے دعا کر تا ہوں کہ ان ممر اوگروں پر ایسا عذاب مسلط کر جوان کانام و نشان مٹاوے اور ان کی جڑیں اکھاڑ دے ، صبح ہو تو ان کے مکانات کھنڈر ہے ہوئے ہوں بیشک میر ارب ہر چیز پر قادر ہے تو ان کے مکانات کھنڈر ہے ہوئے ہوں بیشک میر ارب ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آقاو مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کی آل پر آپ اللہ تعالیٰ ہمارے آقاو مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کی آل پر آپ کے صحابہ سب پر در وہ بھیجے سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہیں جو سارے جہاں کامالک ہے۔ الراقم عمر بن ائی بکر جنید

حضرت مولاناعابدين حسين مفتى مالكيه مكه مكرمه

" "آپ علائے مالکیہ کے سر خیل ہیں، عرش و فلک کے انوار سے معمور ہیں، صاحب خشوع و خضوع ہیں، پر ہیز معمور ہیں، صاحب خشوع و خضوع ہیں، پر ہیز گاری اورتقویٰ ہیں بے مثال ہیں، اے بڑے فضل والے تم پر اللہ کاسلام ہو!" سب حمد و ثنااس خدا کو جس نے علاء کو آسمان معرفت کے آفتاب بنا کر چیکایا، ان علاء نے انکی بلند شعاعوں سے دین پر الزامات لگانے والوں کے اند هیرے دور کر دیئے، در ودو سلام ان پر جو سب میں زیادہ کامل ہیں، ایسے برگزیدہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے علوم غیب سے نواز ااور انہیں ایسانور عطا فرملیا جو ملت اسلام سے شبہات کے اند هیرے دورکر تا گیا، ان کو تمام عیوب فرملیا جو ملت اسلام سے شبہات کے اند هیرے دورکر تا گیا، ان کو تمام عیوب کنرب، خیانت و غیرہ سے یاک فرملیا۔ ان کے خلاف اعتقاد رکھنے والا بھینی

#### Marfat.com

کافر ہے، تمام امت کے علماء کے نزدیک سزاوار تذکیل ہے۔حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عزت والی آل اور عبادت والے صحابہ پر بے حد درود و سلام ہو۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ اس فتنہ اور شر کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دین منین کو زندہ رکھنے کی توقیق بخشی جس کے ساتھ بھلائی کاار اوہ کیا۔وہ سیدعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں۔ وہ آج کے مشاہیر علائے کرام کاراہنماہے اور معزز اہل علم کاسر مایہ افتخار ہے اسلام کی سعادت ہے، محمود سیرت کا مالک ہے ہر کام میں پیندیدہ اور عدل وانصاف کاگر ویدہ ہے وہ عالم باعمل ہے صاحب احسان و عرفان ہے میری مراد حضرت مولانا احمد رضاخان ہے ہے اس نے آگے بڑھ کر فرض کفاریہ ادا کر دیا ہے اور اپنی قطعی دلیلوں سے ان جھوٹے لوگوں کی گمر اہی کا قلع قمع کر دیاہے اور ارباب علم پر حقانیت ظاہر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ یر بے پناہ انعام فرملیا۔ مبارک ترین ساعت سے نوازا، مجھے اس آفاب سعادت سے برکت می میں نے اس کے احسان و بخشش کے میدان میں پناہ بإنى، اس كى اس كتاب (المعتمد و المستند) كا مطالعه كيابيه آپ كى دوسرى مبسوط کتابول کاخلاصہ ہے جن میں مضبوط دلائل قائم کئے گئے ہیں ان میں ان گمر اہوں کی گمر اہیوں کوافشاء کیا گیاہے جو دین میں فساد بریا کر رہے ہیں ان اہل فساد گمر اہول میں مرزاغلام احمد قادیانی کا نام سر فہرست ہے پھر ر شید احمر گنگوهی، خلیل احمر ابنینهوی، اشر ف علی تھانوی وغیر ہ کھلے کافر اور

مصنف علام نے ان کی گمراہیوں کو واضح کر کے رکھ دیااور ان کے

منه كالے كرويتے، مجھے ان كاكلام از بر ہو گيا ہے اللہ تعالیٰ نے انہيں خاص مقصد کیلئے منتخب فرمایا ہے۔ بیرامت ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے علم پر قائم رہے گی، اسے بھی نقصان نہ ہو گاجو مخص اس امت کے خلاف اٹھے گااہے گمراہ كرنے كى كوشش كرے گااس كا يجھ نہ بگاڑ سكے گا۔ اللہ تعالى درودوسلام بھیج اینے رسول پر ،اس کی آل پر اور اس کے صحابہ برجو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت رکھتے ہیں۔اےاللہ!اس مؤلف علام کو جس نے میہ فریضہ سر انجام دیا ہے اور آفتاب دین کے چیرے سے تاریکیوں کو دور کیاہے اور اہل بطلان اور گمر او''مولو یوں" کے چبروں کو بے نقاب كيا ہے ان كے كارنامول كا قلع قمع كر ديا ہے جو كمزور اور ضعيف الاعتقاد مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے دریے ہیں۔اللہ تعالی اسے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے اس کی سعادت کا ماہ تمام آسان شریعت پر جگمگاتارہے اسے محبوب اور پسندیدہ باتوں کی توقیق دے، اس کی تمنائیں بوری کرے، میں نے بدالفاظ اپنی زبان سے ادا کئے ہیں اور انہیں قلمبند کرنے کا حکم دیا ہے۔

من مو بلاد حرم میں خادم العلم والفضل محمد عابد ابن مرحوم شیخ حسین مفتی مالکید مکه مکرمه

## مولاناعلى بن حسين مالكي

"وه فاصل بین، ماہر بین، کامل بین، صاحب صدق و صفا بین، پاکیزهٔ ذہن بین۔ صاحب تصانیف و تالیف بین اللہ تعالی انہیں آسان انوار سے منور فرمائے"

اے بڑی فضیاتوں والے اللہ تم پر سلام ہو، تیری رحمتیں ہوں تیری برکتیں ہوں تیری برکتیں ہوں تیری کار ضاہو، بیشک سب سے میشی بات اس صاحب جلال کی حمہ ہے جو ہر غیب سے پاک ہے ہر شکل وصورت سے مبر اہے جس نے اپنے محبوب پر رسالت ختم کر دی۔ اپنے برگزیدہ رسولوں میں سے نتخب فرما کر خاتم النبین قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں اور اپنے محبوب کو جھوٹ اور بداعتقادی سے ہر طرح محفوظ رکھا۔ تمام مخلوقات میں سے اپنے رسولوں کو علم غیبیہ سے نواز ا۔ آج جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پر ادنی سابھی عیب یا نقص لگائے وہ اجماع امت کی رو سے مرتد ہے اے اللہ ان تمام انبیاء اپنے رسول مقبول آپ کی آل آپ کے مرتد ہے اے اللہ ان تمام انبیاء اپنے رسول مقبول آپ کی آل آپ کے صحابہ پر در ودسلام بھیج اور ان کی عظمت کو بلند فرما۔ بالحضوص اپنے نیم صطفیٰ ان کی اولادو صی بہ ائی صد ق و صفا کو اپنی رحمتوں سے نواز۔

حمد وصلوۃ کے بعد عرض گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے حد
احسان فرملیا آسان صفا سے مجھے نور معرفت عطا فرمایا مجھے یہ نور اعلانیہ
د کھائی دیا، اس کے افعال حمیدہ اس کی آیات فضیلت کو ظاہر کرنے والی ہیں
آج حضور کی امت سے ایک عالم دین ابھرے ہیں جو وائر وعلوم اسلامیہ کے
مرکز ہیں۔ اسلام کے آسان پر علوم کے ستاروں کی طرح جگمگارہے ہیں۔
وہ مسلمانوں کے مددگار ہیں، دین حق پر چلنے والوں کے راہنما ہیں، گر اہوں
کی گردنوں کیلئے تینج برال ہیں بے دینوں کی ذبا نمیں کاٹ رہے ہیں۔ ایمان
کی گردنوں کیلئے تینج برال ہیں ہے دینوں کی ذبا نمیں کاٹ رہے ہیں۔ ایمان
نہوں کے میناروں کی روشنیاں بھیلارہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد رضاخان انہوں
نے اپنی کتاب کے چند اور اق میرے پاس بھیج جس میں ان گر اہوں اور
گرراہ گردل کے نام تھے جو ان دنوں ہندوستان میں اپنے مکروہ عزائم کو

پھیلانے میں مصروف ہیں، ان میں غلام احمد قادیانی، رشید احمر گنگوهی، اشر ف على تقانوي، خليل احمد ابنينهوي وغير ه سر فهرست بيں۔ وه كھلے كافر اور کمراہ لوگ میں ان میں ہے بعض ایسے میں جنہوں نے کھلے بندوں رب العالمین کی تقدیس کے خلاف کلام کی، تاویلیں گھر کر پیش کیں،ان میں سے بعض نے اللہ کے بر گزیدہ انبیاء کی شان کے خلاف بدزیانی کی، مصنف علام نے ان سب مراہوں کا بول کھول دیا، ان کارد کیا اور این کتاب "المعتمد المستند "میں اس کی نشاند ہی گی۔اس میں زبر د سنت دلا کل دیئے، مصنف علام نے مجھے علم دیا کہ میں ان گراہ لو گوں کے عقائد پر نظر ڈالوں ان کے ا قوال پر غور کروں میں نے دیکھا کہ واقعی جس طرح اس بلند ہمت مصنف نے بیان کیاہے، اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے کفریہ اقوال سامنے آئے ہیں وہ اللہ کی سزااور عذاب سے نہیں نیج سکیل کے وہ کافر اور گمراہول سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم صاحب ہم اور علامہ کو ان کمینوں کے ا قوال کے رد کرنے کی ہمت دی ہے۔ اس زمانے میں اعتقادی فساد اور شر عام ہو گیاہے تو فاصل مولف نے فرض کفاریہ اداکرتے ہوئے آواز بلند کی ہے ان فاجروں نے بے بنیاد دلیلوں اور بے اصل تاویلوں سے گمراہ کن خیالات سے لو گول کے عقائد کو نقصان پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہتر جزاء دے جوابیے خاص بندوں کو عطافر ماتا ہے اللہ تعالیٰ اے اس روشن شریعت کے زندہ رکھنے کی توقیق دے اور اس کام میں برکت عطافرمائے اسے اپنی تائید اور سعادت سے سرفراز فرمائے، ان بدبخت لوگول براہے فتح دے اور اس کے اقبال کا آفتاب ہمیشہ چمکتار ہے۔ آمین تم آمین\_

ہم اللہ بی کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں بے شار تعمیٰ وین، درودو
سلام اس نبی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جو تمام رسولوں کے خاتم ہیں،
آئی آل آپ کے اصحاب قیامت تک درودوسلام سے حصہ پاتے رہیں۔
میں نے یہ بیان اپنی زبان سے جاری کیاادراپنے قلم سے لکھا۔ محمہ علی
مالکی مدرس معجد الحرام ابن الشیخ حسین سابق مفتی مالکیہ مکہ مکرمہ۔
نوٹ: اسی فاضل ممدوح حضرت علامہ محمہ علی بن حسین مالکی نے ایک عربی
قصیدہ حضرت فاضل بر بلوی کی شان میں لکھا جس کا ترجمہ حضرت علامہ
مولانا حسین رضا بربلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اردو نظم میں کیا ہے جو تہر کا پیش
کیا جارہا ہے۔

جھومتا ناز میں طیبہ ہے کہ تیری قدرت

یہ مراحس یہ کاہت یہ طاوت یہ صفت

کہہ رہا ہے دم نازش کہ میں ہوا خیر بلاد
میرے اعزاز کے پنچ سے حرم کی عزت
میں ہوں اللہ کو ہر شہر سے بڑھ کر محبوب
مصطفیٰ کی برکت ان کی دعا کی برکت
نیکیاں کے میں جس درجہ بڑھا کرتی ہیں
مجھ میں جاس سے فزول فضل خداکی کثرت
وہ فلک ہوں کہ منور ہے مرے تاروں سے
جملہ عالم میں ہدایت کی چکتی صورت
ماہ میں شعشعہ افشاں ہے انہیں کا پرتو
مہر رختاں میں درختاں ہے انہیں کی رنگت

ہے فلک جادر نیلی میں ای سے روبوش كربير ابر سے بے غرقه آب خلت كام جال ديں مرے زائر كو خدا كے محبوب معجزے والے کہ رفعت کوہے جن ہے رفعت س رہا تھا میں مدینہ کی بیہ انچھی باتیں کہ ایکا یک ہوئی مکہ کی تملیاں طلعت زیور حسن سے آراستہ نازش کرتی کہ میں ہوام قری سب یہ ہے مجھ کو سبقت خلق کا قبلہ ہوں مجھ میں ہے مشاعر کا بجوم مجھ میں ہے جائے جج وعمرہ و قربال کی کھیت مجھ میں ہے خانہ حق بیت معظم زمزم ذوق کا ذائقہ ہر دور کی حکمی حکمت سعی والول کیلئے مجھ میں صفا مروہ ہیں بوسه وینے کیلئے علی سمین قدرت مستجار اور خطیم اور قدم ابراہیم اور مسجد حسنہ جس میں بردھیں مے منت عمل طیبہ سے مسجد کا عمل لاکھ گنا آئی مولی سے روایت یہ سبیل صحت ہں مدیثیں کہ مرے مثل کسی خطہ سے نہ خدا کو ہے محبت نہ نبی کو الفت

بہتریں ارض خدا نزد خدا ہوں کے محمی اک روایت ہے مرے تاز کے آلجل میں بنت سارے تارے تو مری باک افق سے جھے مجھ یہ نازش کی مدینے کیلئے کون جہت قاصدِ حَنْ بيه مرے قصد ہے واجب احرام آئے میقات تو بن جائے گدا کی صورت علم مسطور ہے حق کا کہ ہوا فرض العین عج مراعمر میں اک بار جو رکھتا ہو سکت اور بیہ فرض کفالیہ ہے کہ ہر سال ہو مج میرے دربار میں جرموں کو ملی محویت مجھ میں جب تک جورے اس بیہ ہو ہر روز مدام ابتداء مرے مولیٰ کی نگاہِ رحمت وہ بھی عام الی کہ جو مجھ میں پڑے سوتے ہول وفتر بخشش و رحمت میں ہو ان کی بھی لکھت ایک سو جیس ہیں خاص اس کی نظر ہائ کرم روز اترتی ہیں جو مجھ میں یے اہل طاعت اہل طوف اہل نماز اہل نظر لیعنی جو مکنکی باندھے ہیں مجھ پریہ ہیں ان پر قسمت مهبط وحی ہوں میں مظہر ایمان ہوں میں مجھ میں ہر گونہ ہیں طاعات البی مثبت

جزء ایمال ہے محبت مری میں کرتا ہول دور نایا کیول کو کورهٔ حداد صفت ياك وذي حرمت وعرش وبلد امن وصلاح میرے اسا میں معلے مرے نام و نسبت؟ مجھ میں ہی ارا ہے قرآن کا اکثر حصہ مجھے سے ہی جاند کا اسرا تھا کہ چیکی جھے جہت جبکہ مکہ نے سے کی اپنی ثنا میں تطویل اٹھ کے طبیبہ نے کہا تا مکجا طول صفت مجھ کو بیہ تربت اطہر ہی کفایت ہے کہ ہے بہتریں بقعہ بجزم علمائے امت کتنی اصلول نے شرف فرع سے بایا جسے مصطفیٰ سے ہوئی آبائے نبی کی عزت مجھ میں کامل ہوادین مجھ میں ہو نئیں جمع آیات مجھ میں وہ خلد کی کیاری ہے ریاض قربت مجھ میں جالیس نمازیں میں برات اخلاص مجھ میں منبر جو بچھے گالب حوض رحمت ہر نجس دور کروں مجھ میں ہے محراب حضور مجھ میں دمیاک کوآل غریں سے جس کی شہرت كر ديا شهد لعاب وبن شه نے جے جس کو آئی ہے شہادت کہ ہے جاہ جنت

#### Marfat.com

مجھ میں قزبت وہ ہے جو جج یہ مقدم تھمری میں ہوں طابہ میں ہوں کہ کا مکان ہجرت مكه ميں جرم بھی ہوایک كالا كھ اور مجھ میں ایک کاایک رہے جھ میں ہے عاصی کی بجیت مھ میں صدیق ہیں فاروق ہیں آل شہ ہیں جن ستاروں سے جنگ انتھی زمیں کی قسمت یا تنس دونول کی میں سن سن کے ہواعرض گزار فی کے لئے جاہو عم بانصفت رب بلاغت كا معارف كا بدى كا مولى صاحب علم کہ دنیا کا ہے ناز و نزہت عفت اور مجمع و مشهد میں وہ عزت والا جس سے علمول کے روال چشمے ہیں الی فطنت اس نے کی شرح مقاصد وہ ہوا سعد الدین ذہن سے کشف کئے موقف دین و ملت وه بدایت کا عضد فخر وه محمود فعال وہ جو کشافی قرآل میں ہے محکم آیت مشكلات اس سے كھلے اس كا بيان ايبا بدلع جس کی لڑیوں سے جواہر کو ہے زیب وزینت اس سے اعجاز ولائل کا منور ایضاح اس سے اسرار باغت کی جلانے رہبت

بولے وہ کون ہے ہم مانتے ہیں میں نے کہا وہ معزز کہ ہے تقوے کی صفا و صفوت وین کے علموں کا زندہ کن احمد سیرت وه "رضا" حاكم بر حادثه نو .صورت وه بریلی وطن احمد وه رضا رب کمال خلق کو جس سے ہدایت کی ملی ہے دولت وونوں بولے کہ خوشا حاکم صاحب تقویٰ جس کی سبقت سے اجماع جہال کی جست طيب طيب طيب خلف الل بدئ جس کی آیات بلندی ہیں سائے رفعت وہ بچے کھولے کہ ہیں معتمد ابن عماد ابن جمہ کے بلج جن ہے ہوئے حرف غلت شرع كا حاكم بالاكه خفا جي كا كمال اس کے خورشید سے رکھتا ہے قمر کی نسبت یاد بر علم تکھائے کوئی اس کا سا سنا صاحب فضل اور اس کی تو ہے مشہود آیت دائما بدر کمال اس کا سائے عزیر بادئ خلق ہو جب حصائے فنن کی ظلمت رب افضال یہ ہادی کے درود اور سلام جن کے سائے میں پناہ گیر ہے ساری خلقت

#### Marfat.com

## آل داصحاب پہ جب تک کد کلتال میں رہے گرریئ ابر سے کلیوں میں تنہم کی صفت

## حضرت مولانا جمال بن محمد بن حسين بهمانندار حنن الرحيم

سب خوبیال اس الله کوزیب دیتی ہیں جس نے اپنے رسول کومدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا ہے، انہیں اپنے تمام رسولوں کا خاتم بنایا۔ تمام جہال کیلئے ہدایت دینے والا اور ہادی بنا کر بھیجاان کے دین محکم کے علاء کرام کو انبیاء علیہم السلام کا وارث بنایا جو بد بخت اور گر اولوگوں کو حق کی راہیں و کھاتے ہیں۔ ورود و سلام ہو جہال کے سردار اور آپ کی عزت والی اولاداور عظمت والے صحابہ یر!

حدوصلوٰۃ کے بعد میں ان گر اہ گر ہندوستانی "مولویوں" کے اقوال
سے مطلع ہوا ہوں، بیدلوگ آج ہندوستان کی سر زمین میں بیدا ہوئے ہیں
اور وہ اپنے نظریات میں خود بھی مرتد ہوگئے ہیں اور دوسر ے لوگوں کو بھی
گر اہی کے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں وہ رسوا ہو کر رہ گئے ہیں اللہ انہیں
مزیدر سواکر ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی، رشید احمد گنگوهی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد انبیخهوی اور این سے ترجمان بن گئے احمد انبیخهوی اور این کے ترجمان بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فاصل بر بلوی مولانا احمد رضاخان کو اسلام اور مسلمانوں کی اعتقادی حفاظت کیلئے بھیجا ہے، آپ نے فرض کفاریہ اواکر دیا ہے اور اپنے اعتقادی حفاظت کیلئے بھیجا ہے، آپ نے فرض کفاریہ اواکر دیا ہے اور اپنے

رسائے"المعتمد المستند" میں ان لوگوں کے باطل عقائد کا زبردست ردکر دیا ہے شریعت روشن کی جماعت کی ہے اللہ تعالی اے ایسی محبوب اور پہندیدہ باتوں کی مزید تعقیق عطافرہائے اور اس کی مرادیں بوری کرے۔ آمین ثم آمین باتوں کی مزید تعالیٰ جمارے آقاو مولا پر ہز اروں درود بھیج بھر آپ کی اولاد و اصحاب پر درود وسلام ہو۔

ہم نے بیرالفاظ اپنی زبان ہے کہاور انہیں لکھنے کا حکم دیا ہے۔ مدرس بلاد حرم، نبیرہ مرحوم شیخ حسین، محمد جمال سابق مفتی مالکیہ مکہ مرمہ

حضرت شيخ اسعد بن احمد مان

" د ہان مدرس حرم شریف، دام بالفیض دالتشریف آپ جامع علوم، منبع فہوم، محیط علوم نقلید مدرس فنون عقلید، خوش خونرم مزاج صاحب خشوع وخضوع نادر روز گار ہیں"

#### بسم التدالر حمن الرحيم

میں اس ذات کی حمد کرتا ہوں جس نے رہتی دنیا تک شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوتازگی بخشی، پھر مشاہیر علائے کرام کے نیزوں سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائی، ہر زمانے میں اپنے دین کے حامی اور مد دگار پیدا کئے ، جنہیں نبوی عزیمت اور شرف سے نوازا گیا وہ اس کے حرم کی حمایت کرتے رہتے ہیں، اس کی حجتول کو تقویت دیتے ہیں اور اس کی کشادہ راہوں کوروشن کرتے ہیں اور ہر زمانہ میں اس کی شریعت کوتازگی ملتی رہتی ہے اور دشمنان دین اسلام پر اللہ کا قہر نازل ہوتار ہتا ہے۔

درود وسلام ہوان پر جنہوں نے دین میں جہاد کی راہیں نکالیں ان کی تلواریں کافروں کے سرول پر چیکتی رہیں، معاندین اور سرش اور مفسدان کے سامنے سر گلول ہوتے رہے ہیں ان کی آل اور اصحاب پر بھی درود وسلام ہو جو دین مصطفیٰ کے چیکتے ستارے ہیں اور شیطانوں کے گروہ کو شکست دیتے سے ہیں۔

حمد وصلوة کے بعد مجھے اس عظیم کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ملااسکا مصنف تادرروز گاروخلاصه کیل و نہار ہےوہ ایساعلامہ ہے جس پر ایکلے اور پچھلے اہل علم فخر کرتے ہیں وہ جلیل الفہم ہے جس نے اپنے روشن خیالات سے سحبان قصیح البیان کو بے زبال بنادیا، وہ میرا آتا ہے میرا سردار ہے۔ حضرت احمر رضاخان بربلوی،اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کی گردنوں کواس کی تلوار کے سامنے سرنگول کر دے اور اس کا سرعزت سے بلند ہو۔ میں نے اس نورانی کتاب کو نورانی شریعت کا محکم قلعہ پایا ہے جو ان محکم دلیلوں کے ستونوں پر استوار ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔اب باطل ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، سب گراہ لوگ اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اب ہے دینوں کے شکوک مٹ گئے ہیں، بیہ تمام گمراہ لوگ اس کے سامنے آنے ے گھبر اتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چھیتے پھرتے ہیں۔ اس رسالہ نے قطعی دلیلوں کی تکواریں کا فروں کے عقیدول کے سر یر تھینج دی ہیں اس نے اینے روشن شہاب تا قب سے وقت کے شیطانوں پر تا ہو توڑ حملے کئے ہیں اس کی تینے برہند نے ان کے سر کاٹ کر رکھ دیئے ہیں۔ آج کے اہل علم و خرد ان گمر اہوں کی رسوائیوں سے واقف ہو چکے ہیں یہاں تک کہ ان لو گول کامر تد ہوناروز روشن کی طرح سامنے آگیاہے

میہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی ہے وہ بہرے ہو گئے ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں ان کے نظریات اور عقیدوں سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ وین حق سے میسر نکل گئے ہیں۔ان لوگوں کود نیااور آخرے میں رسوائی معے گی، جھے اپنی جان کی قتم کہ اس کتاب پر علمائے کر ام ناز کریں گے اور اس پر عمل كرنے والے يقين كرنے والے ہميشہ ہميشہ كيلئے سرخرو ہوں كے اللہ تعالی کاسلام سیچے مسلمان پر ہو،اس کی تعمتیں ان کے سینوں پر نازل ہوتی ر ہیں۔اللہ تعالیٰ کتاب کے مولف کو جزائے خیر دے اس نے مسلمانوں کا سر بلند کر دیا، اس نے دین مصطفیٰ کی نصرت کی ہے اس نے اس زبر دست تالیف سے مخالفوں کی لا یعنی دلیلوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے ہیہ کتاب اسینے ولا کل کی روشنی میں ہمیشہ چیکتی رہے گی اور ہمیشہ کیلئے ہماری راہنمائی كرتى رہے گی جب تك مدح كرنے والے اس كى مدح كرينگے اور جب تك اعلان کرنے والے اعلان کرتے رہیں گے اس وفتت تک فاصل مولف کو تواب سے حصہ ملتار ہے گا۔

ہمارے آ قاو مولاحضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کے اصحاب آپ کی اولاد پر درود و سلام کی بارش ہوتی رہے میں نے یہ تقریظ اپنی زبان سے کہی اورا پنے قلم سے لکھی۔ طالب علموں کا خادم امید وار بخشش اسعد بن دہان عفی عنہ۔

# مولانا الشيخ عبد الرحمن دبان

"آپ فاصل ادیب، صاحب خرد و دانش، ماہر حساب و کتاب بلند مرتبت اور سربرآ دردہ زمانہ ہیں"

سب خوبیال اس الله کیلئے ہیں جس نے ہر زمانہ میں ایسے ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو اس کی تو فیق سے بے دینوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔الله تعالیٰ ان لوگوں کی مد د فرما تار ہتا ہے۔

صلوٰۃ وسلام ہو ہمارے آ قاو مولا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جس کی بعثت نے کا فروں اور سرکشوں کو سرنگوں کر دیا۔ آپ کی آل اور اصحاب پر بھی صلوٰۃ وسلام ہو جنہوں نے جہالت کو ختم کیااور یقین قائم کیا۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں آج کے گر اولوگ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے یہ لوگ استے مفسد اور گر او ہیں کہ بادشاہ اسلام پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کی گرد نہیں اڑا دے، یہ لوگ جب اللہ کے حضور بیش کئے جائیں گئے تو اس کے عذاب کے مستحق ہو نگے اور اس کی لعنت کے سزا وار ہوں گے وہ رسوائی کے جہنم میں چھنکے جائیں گے۔

اے اللہ جس طرح تونے اپنے خاص بندے کوان مفسد کافروں کی بیخ کنی کی توفیق دی ہے اور اسے تونے اس قابل بنایا ہے کہ سیدالمرسلین کے دین کی حفاظت کیلئے آمادہ رہے ، اسی طرح اس کی ایسی امداو فرما جس سے تیرے دین کی عزت بڑھے اور جس سے تیراوعدہ پورا ہو، مسلمانوں کی مدو کرنا ہمارا حق ہے بالحضوص علمائے کرام کا زیادہ حق ہے آج حرمین الشریفین

کے معتمدعلائے کرام نے اس علامہ زمال یکتائے روز گار کی کوششوں کوسر اہا ہے وہ اسکی تعریف کر رہے ہیں وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں وہ بےنظیر استاد ہے، وہ امام وقت ہے وہ میرا آتا ہے، سردار ہے اور میری جائے پناہ ہے۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی اللہ تعالی ہمیں اور دوسرے تمام مسلمانوں کواس کی زند کی سے مستقیض ہونے کاموقعہ دے اور مجھے بھی ان كى روش قبول كرنے كى توقيق دے وہ سيدالعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم کے راستہ پر چل رہاہے وہ حاسدین اور گمر او"مولویوں"کی تاك ركز رہاہے اللہ اس كى حفاظت كرے۔اے اللہ ہمارے دلوں كو ميزهانه کرنا، تونے ہی ہمیں ہدایت فرمائی ہے تواین رحمت کا دامن ہمارے لئے وسبيع فرمادے، تو بخشنے والا ہے،اے اللہ ہمارے آ قاد مولاحضرت محدر سول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر در و و بھیج ،اس کی آل پر اس کے صحابہ پر یہ بیان میں نے اپنی زبان سے ادا کیا ادر اینے قلم سے لکھا ہے میں اييخ ول ميں يقين كرتا ہول ايين الله سے مغفرت كى اميدر كھتا ہول۔ عبدالرحمن بن مرحوم احد د بالن مكه مكر مه حضرت مولانامحمه يوسف افغاني... مدر تن مدرسه صولت په مکه مکرمه يسم التدالر حمن الرحيم اے اللہ توباک ہے، توانی عظمت میں بکتاہے، ہر تقص اور عیب سے یاک ہے، ہر قسم کے داغ اور تقص ہے مبر اہے میں تیری حمد کر تا ہوں الی خ حرجو میری عاجزی کی گواه ہے، میں تیراشکر اداکر تا ہول، ایباشکر جو ہمہ تن

تیرے بی کئے ہے، میں درود و سلام بھیجا ہول اینے آقااور مولاحضرت محمد رسول الله صلى الله عليه و آلبه وسلم ير جمارے سردار تيرے تمام انبيائے كرام كے خاتم ہيں۔ زمين و آسان ميں رہنے والول كاخلاصه بين، ان كى آل اور اصحاب پر بھی درود و سلام ہو، یہ تیرے منتخب بندے ہیں، یہ سب نیکی میں اول اور مقدم ہیں، حمد وصلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ جھے 'المعتمد المستند يرجين كا موقعه ملاجي ايك فاصل علامه اور دريائے فہامه نے تصنیف کیاہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاہے ہواہے وہ دین و شریعت کے مینار کی روشنی کا محافظ ہے۔ میری زبان بلاغت اس کی ضدمات کا اعتراف کرنے سے قاصر ہے اور اس کے احسانات اور حقوق کا شکریہ اوا نہیں کر سکتا۔اس کے وجود پر زمانہ ناز کر تا ہے بینی حضرت مولانااحمد رضا خان وہ ہمیشہ راہ ہرایت پر گامز ن رہے اور بندوں کے سروں پر فضل کے نشانات پھیلاتارے اور شریعت کی حمایت کیلئے اللہ اس کی مدد فرماتارہے اس کی تلواریں و شمنوں کے سر قلم کرتی رہیں میں نے ویکھاہے کہ اس نے اسلام کے وشمنول کے بڑے بڑے ستول گراد بیئے ہیں بیالوگ جاہتے تھے که نور خداد ندی کو بچهادی پیه حاسد اور گمر اه لوگ هر وفت ظلمت کو دعوت ویتے رہتے ہیں ان کی ناک خاک میں رگڑی جائے گی، بلا شک و شبہ اس كتاب ميں حكمت كى باتمیں بھى ہیں اور دوٹوك جوابات بھى ہیں۔ اہل عقل و خرو میں بیہ کتاب بڑی مقبول ہے مگروہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت سے محروم كرديا ہے ان كے كانول اور أتكھول بربرتنى كى مبريں نگاوى بي، ان كى ا بسارت پر پر ده ڈال دیا گیاہے وہ اس کتاب کی افادیت سے محروم میں وہ اس کے مندر جات کاانکار کرتے ہیں ان لو گول کوالٹد کے بغیر کون راہ و کھاسکتا ہے۔

د کھتی ہوئی آ تکھوں کو برا گلآ ہے سورج
یار زبانوں کو برا گلآ ہے پانی
ضداکی قتم ہندوستان کے یہ گراہ مولوی کافر ہوگئے ہیں اور دین سے
نکل گئے ہیں خداا نہیں ہلاک کرے ان کے اعمال برباد کرے یہی وہ لوگ
ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی ہے، ان کے کان بہرے ہو چکے
ہیں، ان کی آ تکھیں اندھی ہو چکی ہیں ہم اللہ سے دعاکرتے ہیں کہ وہ ایے
براعتقاد لوگوں سے محفوظ رکھے، ان کے خرافات سے ہمیں پناہ دے۔ اللہ
تعالیٰ مولف علام کو جزائے خیر دے اس کو حسن وخوبی سے نوازے اور اللہ کا
دیدار نصیب ہو۔ آمین تم آمین

میں نے اس تحریر کوائی زبان سے کہا ہے اور اپنے قلم سے لکھا ہے ول سے اعتقاد کیا۔

اضعف العباد غادم الطلباء محمد بوسف افغاني مدرس مدر سصولتيه مكه مكرمه

حضرت مولانا شخاحمه مكى امدادي

خلیفه اجل حضرت شاه امداد الله صاحب مبهاجر کلی هیم حرم شریف بهم الله الرحمٰن الرحیم

اس کیلئے حمد واحسانات ہیں جس نے اسلام کے ستون محکم کئے اسکے نشان قائم کئے، کمینو ل اور مفسدول کی عمارت ہلادی، ان کے تمام مکر و فریب تباہ کر دیئے، ہمارے سر دار آ قاو مولاحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر بے پناہ درود و سلام ہو، جن کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ تمام انبیاء کرام کے خاتم ہیں، میں گواہی و یتا ہول

#### Marfat.com

i<sup>M</sup>

کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ واحد ہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے وہ واحد ہے اس کاکوئی شریک نہیں ہے وہ یگانہ ہے، صد ہے باک ہے تمام نقائص سے مبر اہے برگ ہا تول سے منزہ ہے کہی اور شرک والے جو بچھ مجتے ہیں ان سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہول کہ ہمارے آ قااور سروار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تمام مخلو قات اللی سے اعلیٰ اور بہتر ہیں جو بچھ ہو گزراہے اور جو بچھ آئندہ ہوگا تمام کاعلم آپ کو عطاکیا گیا ہے، وہ شفیع ہیں، ان کی شفاعت قبول ہوگی ان کم اس کے ہاتھ حمد کاعلم ہوگا۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام آپ کے جھنڈے کے بنیج ہول گے۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں میں اینے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، میں احمری، مکی، حنفی قادری، چشتی صابری امدادی نے کتاب<sup>"</sup> المعتمد المستند"كو پڑھا۔ بيہ چار موضوعات پرمشتمل كتاب ہے۔ قطعی ولائل سے موید ہے، اس کے تمام دلائل قرآن و احادیث سے مزین ہیں اس کے بعض مندر جات مخالفین کے داول میں تیر و سنان بن کر پیوست ہوتے ہیں، میں نے اس کتاب کی تحریروں کی تکواروں کو وہابیوں کی گرونوں بر بجلی بن کر كرتے ديكھاہے الله نعالى اس كتاب كے مولف كو بہتر جزاعطا فرمائے اور بهار احشر حضورنبی کریم صلی الله علیه و آلبه وسلم کے زیرِ لوائے شفاعت ہو۔ یہ کتاب اتن جامع اور منتند ہے کہ اس کا مولف گرامی ایک دریائے ز خارہے،اس کی صحیح ولیلوں کے سامنے کوئی سرنہیں اٹھاسکتا،وہ دین حق کی مدد كرتا ہے اور بے دين سركشول كى گردنول كا قلع قمع كرتاہے س ليس وہ ا یک پر ہیز گار عالم دین ہے، سابقہ علماء کامعتمد ہے، آنے والوں کیلئے مشعل راہ ہے اس کی شان میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے فخر آکا برہے۔ مولانا مولوی

 $0.2720 \times 0.00$ 

\* احمد رضاخان الله نعالی اس بر اپنا کرم خاص کرے مسلمانوں کی راہنمائی کیلئے اسے عمر دراز عطافر مائے۔

آج ہندوستان کے مختلف طاکفے ان دلیلوں کے حجٹلانے کے در یے ہیں جو قر آن واحادیث کی بنیاد ول پر قائم ہیں یہ لوگ گمراہ ہیں اور کفر كرتے ہيں۔سلطان اسلام كى تتنج عدل ايسے كمر اه كر فاسقوں كے سرتن سے جدا کرنے کیلئے اتھنی جاہئے۔ یہ گمراہ فرقے دہر ئے ہیں، بے دین ہیں، تحمراہ ہیں۔ باوشاہ اسلام پر واجب ہے کہ ایسے مفید وجودوں سے زمین کو یاک کردے،ان کے بداعتقادروبول اور ان کے گمر او کن اقوال ہے لوگول کو نجات دے وہ شریعت کی حفاظت کیلئے آگے بڑھے، شریعت محدیہ ایک روشن دین ہے جس سے رات کی ساہیاں بھی روشن ہو رہی ہیں، الیم شریعت کو حیصوژ کر صرف منسند اور گمراه بی اینا نیلیحد ه راسته بناتے ہیں۔ باد شاہ اسلام پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سز اوے یہاں تک کہ حق کی طرف واپس آ جائیں اور ملاکت کی جن راہوں پر چل پڑے ہیں وہاں سے باز آجا کیں۔ زہر اہ ہا؛ کت پر جیلئے سے بجیس اور شرک اور کفر سے نجات یا نئیں اگر رہے اوگ قید و بند کے باوجود بھی تو بہ نہ کریں تو ان کی گرو نیں اڑا دی جائیں۔ دین کی حفاظت نہایت اہم فریننہ ہے، دنیائے اسلام کی فضیلت والے عالم اور باعظمت سلاطین نے اس کی حفاظت کی ہے، سلطان وفت ایسے او گول کی گر د نیں اڑادے۔

امام غزالی رحمة الله علیه نے ایسے ہی فرقوں کے متعلق فرمایا ہے کہ "سلطان اسلام اگر ایسے ایک فتنہ پر داز کو قتل کر دے تو بزار کا فروں کے قتل سے بہتر ہے۔"
قتل سے بہتر ہے۔"

كيونكه الييامفسد اور كمراه كرزياده نقصان ده بهوتا ہے، كھلے ہوئے كافر کی باتوں سے لوگ خود بخود بچتے ہیں، مگر جھے ہوئے کافر کا وار زیادہ خطرناک ہوتا ہے بیہ حصیب کروار کرتار ہتاہے، بیہ لوگ عالموں، پیروں، فقيرول اور نيك لو گول كالباس يهن كر كفريھيلاتے رہتے ہیں، دل میں فاسد عقائد ہوتے ہیں اور جہال موقعہ ملتا ہے اپنے عقائد کو سامنے لے آتے ہیں ، · عوام ان کی ظاہری شکل وصورت پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ان کی باطنی قباحتوں اور خباشوں ہے واقف تہیں ہوتے، اس کئے ایسے لوگ بڑا تھر پوروار کرتے ہیں اور لوگوں کو بے خبری میں گمراہ کرتے جاتے ہیں۔وہ لوگ ان کے باطن سے واقف تہیں ہوتے ان کے مکرو فریب سے آگاہ تہیں ہوتے ان کے قرآئن سے اندازہ تہیں لگا سکتے وہ ان کی ظاہری صورت سے دھو کا کھاجاتے ہیںان کے قریب ہونے لگتے ہیں انہیں اچھاجانے لگتے ہیں اور ان کے خفیہ عقائد اور بوشیدہ نظریات سے دھو کہ کھا کر ایمان سے ہاتھ دھو بیضتے ہیں،ان کی چھپی ہوئی اور ملفوف باتوں کو سن کر قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہی حق سمجھ کرائے معتقد ہونے لگتے ہیں۔اس طرح سے ملت اسلامیہ میں گمرابی پھیلاتے جلے جاتے ہیں اسی فساد کے پیش نظر عارف بااللہ امام غزالی رحمته الله علیه نے فرمایا که "سلطان وفت اگر ایسے گمراه کن آدمی کو قتل کردے توہزار کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔'

"مواہب الدنیہ "میں لکھاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان گھٹانے یا آئی ذات میں نقص بیان کرنے والاواجب القت ل ہے۔ ان حضرات کے اقوال کی روشنی میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہند وستان کے فتنہ گر مولوی سخت ترین سزا کے مستحق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہند وستان کے فتنہ گر مولوی سخت ترین سزا کے مستحق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ

سے فریاد کرتے ہیں اور وعاکرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر چیز کی حقیقت سے واقف فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستہ پر قائم رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے استادوں کو بخش دے، ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے، ہم نے اس بیان کو اپنی زبان سے ادا کیا اور اپنے قلم سے لکھا ہے۔ اے اللہ خالق و مالک ہم پر رحم فرما، میں ہوں امید وار مغفرت خداو ندی، احمر کی حنی ابن شیخ محمد ضیاء الدین قادری چشتی صابری امدادی، مدرس مدرسہ احمد میہ حرم شریف مکہ مکر مد۔

## حضرت مولانامحمر بن يوسف خياط

حمد خاص اللہ کیلئے ہے، درودوسلام اس رسول پر جن کے بعد کوئی بی

نہیں آئے گا، یعنی ہمارے آقاو مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم جن کفریہ عبار تول کی نشاندہی حضرت فاضل مولف احمد رضا
خان نے کی ہے وہ واقعی شدید قتم کی گمراہی پھیلا نے والی ہیں، یہ عبار تیں
بری فاحش کفریہ ہیں ان کو پڑھ کر بے حد تعجب ہو تا ہے کیاا یک مسلمان
کہلانے والا شخص بھی ایسی گفتگو کر سکتا ہے ہم بااشک وشبہ کبہ سکتے ہیں کہ
ایسے شخص خود گمراہ ہیں گمر اہ گر ہیں اور شدید کافر ہیں۔ عام مسلمانوں کے
ایمان کو ان سے شدید خطرہ ہے خصوصاً ایسے ملکوں اور شہر وں میں جبال
مسلمان بادشاہ نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کا قلع قمع نہیں کر پاتے۔ لہذا
مسلمان بادشاہ نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کا قلع قمع نہیں کر پاتے۔ لہذا
مسلمان کو جہاں جبال ہوں عراح خونخوار در ندول سے دور رہیں جس طرح آگ
مسلمانوں کو جہاں جہال ہو سکے ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے دور رہیا جاتا ہے
مسلمانوں کو جہاں جہاں ہو سکے ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے دور رہیں ان

کے فساد کی جڑ ہیں اکھیڑ دیں اور اپنی بساط کے مطابق ان کے شر سے محفوظ رہیں، ہم مولف علام کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے ایسے گر اہوں کی نشاندہی کی ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے سامنے اس مولف کا بڑار تبہ ہے۔ کے سامنے اس مولف کا بڑار تبہ ہے۔ راقم حقیر محمد بن یوسف خیاط کی

### محرصالح بن محمد بالفصل الله بهم الله الرحمٰن الرحيم

اے اللہ تو ہر مانگنے والے کی سنتا ہے، میں تیری حمد بیان کر تا ہوں میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کاہدیہ پیش کر تا ہوں، ہر ہث و هرم اور ضدی کی تاک رگڑ دے، ایسے مناظرہ اور مجادلہ کرنے والے کو دور ہٹا دے، میں تیری بارگاہ میں دعا کر تا ہوں کہ علائے حق کو اپنی رضا سے نواز دے جو شریعت کی ضد مت کررہے ہیں۔

حمد وصلوۃ کے بعداے اللہ تونے ایک جلیل القدر عالم دین کوعزت بخش ہے، اپنا عظیم احسان فرمایا ہے، اس روشن شریعت کی خدمت کی توفیق دی ہے، دقیقہ رس عقل دے کر اس کی المداد فرمائی ہے وہ آسان علم پر چودھویں رات کے جاند کی طرح چمک رہاہے، وہ عالم کامل ہے، ماہر علوم دینیہ ہے، باریک فہم ہے بلندمعانی بیان فرماتا ہے، مولف علام نے اپنی کتاب کانام" المعتمد المستند" رکھا ہے۔ اس کتاب میں بے دین گر اہول کا ایسارد کیا ہے جوان کیلئے کافی ہے جن کی آئیس روشن ہیں، دل بیدار ہے وہ ایسارد کیا ہے جوان کیلئے کافی ہے جن کی آئیس روشن ہیں، دل بیدار ہے وہ یقیناس کتاب کو پڑھ کرخوش ہول گے، اس کتاب کے مولف کا اسم گرامی

امام احمد رضا خان ہے اس نے اپنی کتاب کا خلاصہ بڑے عالمانہ انداز میں ہمارے سامنے لار کھاہے اس میں کفروگر ابی کے سرداروں کے نام گوائے ہیں ان کی محمر ابیوں اور فساوکی نشا ندہی کی ہے اللہ تعالی ان کا فراور گر اہ کن لوگوں کو جہنم میں جگہ دے اور قیامت کے دن اپنی بدا عمالیوں کی سزا ہمگئیں۔ مولف علام نے یہ نہایت ہی عمدہ کتاب تصنیف کی ہے اللہ تعالی اس کی مساعی جیلہ کو قبول فرمائے اور ان گر ابوں اور بدینوں کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ اے اللہ! حضور کا صدقہ ، سیدالم سلین کا واسطہ اس مصنف کو بلند ورجات سے نواز! حضور صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم پر درود ہو، آپ کی اولاد صحابہ پر سلام ہو، میں نے یہ تحر برایت باتھ سے کھی ہے۔ اولاد صحابہ پر سلام ہو، میں نے یہ تحر برایت باتھ سے کھی ہے۔

### حضرت مولاناعبدالكرىم ناجى داغستانى بىم الله الرحمٰن الرحيم

سب خوبیال اللہ کی ذات کیلئے ہیں جو سارے جہال کا مالک ہے اور درود دسلام ہمارے سر دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اوران کی آل واصحاب پر ہو۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ جن مر تداوگول کا کتاب 'المعتمد المستند' میں ذکر کیا گیا ہے وہ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے آئے میں سے بال نکل جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جس کی کتاب نہ کورہ میں تضر سے کی گئی ہے کہ ایسے لوگ بدکار اور کا فرمایا جس کی کتاب نہ کورہ میں تضر سے کہ ان کو سز اوے ان کا قتل واجب ہے بلکہ جیں۔ سلطان اسلام پر فرض ہے کہ ان کو سز اوے ان کا قتل واجب ہے بلکہ وہ ہزاروں کا فروں کے قتل کرنے سے زیادہ اہم ہے، یہ لوگ ملعون ہیں وہ ہزاروں کا فروں کے قتل کرنے سے زیادہ اہم ہے، یہ لوگ ملعون ہیں

#### Marfat.com

خبائث کی راہوں پر چل رہے ہیں ان پر ،ان کے معاونین اور مددگاروں پر اللہ کی لعنت ہو جو ان لوگوں کو ان کی بدکر دار یوں پر ذکیل کرے اللہ انہیں جزائے خیر دے اللہ درود بھیجے ہمارے آقانی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل ان کے صحابہ پر۔

مسجد حرام كاخادم عبد الكريم داغستاني

# حضرت مولانات محمد سعید بن محمد بیمانی استان محمد بیمانی الله الله الرحمٰن الرحیم

اے اللہ ہم تیری حمد و ناکرتے ہیں جیسے تیرے برگزیدہ دوستوں نے کی ہے جن کو تو نے ایساکر نے کی تو فیق بخشی تھی۔ دین کے بوجھ ان اولیاء امت نے اپنے کندھوں پر اٹھائے، ان فرائض کو ادا کیا حالا نکہ دہ اپنے بخز اور بیچارگی کا اعتراف کر رہے تھے اگر تیری المداد شامل حال نہ ہوتی تو یہ امور سرانجام نہ پاتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان موتیوں کی لڑیوں میں پرودے اور قسمت میں ان کے ساتھ حصہ عطا فرما، ہم درودو سلام پیش کرتے ہیں ان انبیاء پر جن کو تو نے اپنے پیغام پہنچائے، علوم دیتے، جامع اور مختمر کلمات دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی آل ادراصحاب پر بھی درودوسلام ہو۔

حمد وصلوۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ اللہ کی بے بناہ اور عظیم نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر اداکر نے سے قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت امام، بحر بلند ہمت، دنیا کی برکت، اسلاف کے بقیۃ السلف، یادگار زمانہ جو دنیا کی خواہشات سے بے نیاز اور صرف اللہ کے احکام کی تعمیل میں زمانہ جو دنیا کی خواہشات سے بے نیاز اور صرف اللہ کے احکام کی تعمیل میں

صبح وشام مشغول رہتا ہے مسمی ہے احمد رضا خان۔ اے اللہ تونے اس عالم دین کومر تدول، گر اہول اور گر اہ گرول کے روکیلئے مقرر فر مایا ہے وہ لوگ وین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، آج کوئی صاحب عقل وایمان الن مر تداور گر اہ گرول کے کفر میں شک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی اس مصنف کو تقوی میں حصہ عنایت فرمائے، بہشت کی نعمتول سے نوازے اور حسب مراد بھلائیاں عطا فرمائے اور اس کی وجاہت نعمتول سے گراہ لوگ دیے رہیں۔

اس کمترین نے بیہ الفاظ اینے قلم سے لکھے ہیں،مسجد الحرام کے طلباء کاایک ادنیٰ ساخادم سعید بن محمد یمانی۔

### مولاناحامد احمد محمد جداوی بسم الله الرحمٰن الرحیم

اللہ تعالیٰ ہمارے آ قاءو مولاحفرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آرپ، کی آل اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیج، تمام خوبیال اللہ کیلئے ہیں جو سب سے بلند و بالا ہے اس نے کفار کی تمام ترابیر کہ بست کر دیا اور اس کی ذات کا ہمیشہ ہمیشہ بول بالارہا، وہ خداہر جموٹ، نقص، اور بہتال سے پاک ہے وہ مخلو قات کی تمام علامتوں سے ماورای ہے، انتہاور جہ کی پاک اور بلندی اسی کیلئے ہے وہ الن تمام الزامات سے بری ہے جو الن گر اولوگول کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ ورود و سلام ہو اس ذات پر جو مطلق تمام خلو قات ہے تمام جہان سے آپ کا علم و سیج اور زیادہ ہے، حسن میں تمام جہان سے آپ کا علم و سیج اور زیادہ ہے، حسن صور سے، تمام جہان سے افضل اور اکمل ہے اللہ تعالیٰ نے صور سے، حسن سیر سے میں تمام و نیا سے افضل اور اکمل ہے اللہ تعالیٰ نے صور سے، حسن سیر سے میں تمام و نیا سے افضل اور اکمل ہے اللہ تعالیٰ نے

انہیں اسکے اور پچھلے علوم سے نواز اے۔فی الحقیقت آپ کی ذات نے نبوت ختم ہو گئی ہے وہ خاتم النبین ہیں۔ دین ان کی احادیث سے آشکار اہوا۔ یہ دین بلند ولیلول اور اعلی شہاد تول سے تابت ہو چکا ہے، لیعنی ہمارے آ قاءو مولی حضرت محمصطفی صلی الله علیه و آلبه وسلم ابن عبدالله جن کاایک نام احمرے آپ کی بشار تیں لگانہ ہیں مکتا ہیں۔ آپ کی آمد کی بشارت حضرت مسيح ابن مريم نے دی۔اللہ تعالیٰ ان پر ، تمام انبياء پر ،اينے تمام مرسکين پر ، حضور کی آل پر، صحابہ پر آب کے ماننے والول پر اہلسنت و جماعت کے ان افراد پرجو آپ کی پیروی کرتے ہیں پر درود بھیجے بہی لوگ اللہ کے بندے ہیں بہی لوگ مراد کو چہنچنے والے ہیں اللہ تعالی کی تعریف انہی لوگوں کیلئے ہے۔ جولوگ وین سے نکل گئے ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں وہ لوگ قرآن یر ہے ہیں مگر سینے سے او ہر او ہر ، بیہ شیطان کالشکر ہیں ، یاد ر کھو شیطان کے لشکر اور اس کی بات ماننے والے ہی نقصان میں رہتے ہیں۔ حمد و صلوٰۃ کے بعدمیں نے"المعتمدالمستند كاطائرانه مطالعه كياہے جھے بيه كتاب خالص سونے كالمكرُا نظر آئی، اس كے الفاظ موتيوں يا قوت اور زبر جد كی طرح در خشال نظر آ۔ بڑا نہیں موز ب مانس نرنے کیئے تحریر کیا گیا ہے جسے ایک معملہ بیشوا، عالم باعمل، فاصل متجر، علم وفضل کے بحر نابید اکنار، محبوب، مقبول، بیندیدہ شخصیت کے مالک جس کی باتیں اور اعمال سارے قابل تعریف ہیں، میری مراد حضرت احمد رضاخان سے ۔ ہے اللہ تعالیٰ جمیں اور ووسر ہے مسلمانوں کو اس کی زندگی اس کے علوم سے بہرہ ور سرمائے۔ اس کی تصانیف و تالیفات ہماری راہنمائی کریں پیه کتاب ایک نمونہ ہے جواس کی حن گوئی اور محبت کاملہ کی نشاند ہی کرتی ہے اس کے انوار کے سامنے نگاہیں

خیرہ ہو جاتی ہیں وہ اقوال باطلہ کی سرکوبی کرتی ہے وہ کج روبد عقیدہ لوگوں
کے اندھیروں کو دور کرتی جاتی ہے خداکی قتم اسکی روشی کے سامنے
گر اہیان ختم ہوتی گئیں، وہ اپنے مباحث ہیں عطر کی طرح صاف اور
خوشبودار ہے وہ مخالفین کے جوابات ہیں مسکت ہے اس میں کوئی شک
نہیں کہ گر اہی کی گندگی ہیں تھڑے ہوئے الزامات کاوہ صحیح جامع جواب
ہے کفری عقا کہ کی نجاستوں کو صاف کرنے والا ہے یہ لوگ اپنے عقیدہ
کے لحاظ سے کافر ہیں، ان کی خباشوں سے ہر مختص کو بچانا ضروری ہے حتی کہ کافروں کو بھی ان کے اثرات سے بچانا ضروری ہے اور انہیں نفر ت

سے لوگ ہوں پھر بھی پست ہیں، ذلیل سے ذلیل ترین ہر ذی عقل پر واجب ہے کہ لوگوں کوان کے اثرات بدسے محفوظ رکھنے کی کوشش کر ان کی تعظیم کرنا بھی گناہ ہے کیول نہ ہو، جے اللہ ذلیل کرے اسے کون عزت وے سکتا ہے اگر وہ راہدا مت اختیار کر لیس تو خیر ورنہ ان سے مجادلہ کرنا فرض ہے اگر تو بہ کر لیس تو خیر ورنہ ان سے مجادلہ کرنا فرض ہے اگر تو بہ کر لیس تو فیہا ورنہ حاکم اسلام پر واجب ہے کہ اگر وہ تھوڑ ہے ہوں تو انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دے اگر وہ زیادہ ہوں تو ان پر لشکر کشی کی جائے اور انہیں جہنم رسید کیا جائے۔ یاد رکھیں قلم کی بھی پر لشکر کشی کی جائے اور انہیں جہنم رسید کیا جائے۔ یاد رکھیں قلم کی بھی زبان ہوتی ہے اور زبان نیزے کاکام کرتی ہے، کفر ساز بدنہ ہوں کی گرد نیں زبان ہوتی ہے اور زبان نیزے کاکام کرتی ہے، کفر ساز بدنہ ہوں کی گرد نیں کان تلوار کاکام ہے اس میں شک نہیں کہ انچھی دلیلوں کے ساتھ ان سے کان تلوار کاکام ہے اس میں شک نہیں کہ انچھی دلیلوں کے ساتھ ان سے مناظر ہ کرنا، مجادلہ کرنا بھی جہاد کی ابتدائی منزل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واد

#### Marfat.com

الله تعالی ہمیشہ نیک اطوار لوگوں کے ساتھ ہے۔ الله کو حمد و ثناہے وہ عزت والا ہے تمام انبیاء کرام پر درود وسلام ہو، سب خوبیاں اس ذات کیلئے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ محمد احمد حامد

### بحار تقريقات مدينه

#### ۵۲۳اه

### مدینه منوره کے علمائے کرام کی تقاریظ

اعلخضرت عظيم البركت الشاة احمد رضاخان بريلوي رحمته الله مليه مكه مكرمه كے علماء ہے تقید بقات و تقاریظ حاصل كرنے کے بعد ۱۳۲۵ اھ بیں مدینه منوره میں حضور کے روضہ انور کی زیارت کیلئے حاضر ہوئے تو وہال کے علماء کرام نے بھی آپ کی کتاب "المعتمد والمستند "کو دیکھا ہندو ستان کے ممراہ مولویوں خاص کر ختم نبوت کے نظریہ پر طرح طرح کے شبہات بیدا کرنے والے طبقہ کے خیالات سے واقف ہو ئے توانبیں بڑاد کھ ہوا۔ انہوں نے فاصل بریلوی کے نظریات اور ان کی مساعی جمیلہ کو بہت سر اہا اورائي تارات (تقاريظ) قلمبند كئے،ان علمائے كرام ميں مفتی تاج الدين الياس، مفتى مدينه مولانا عثمان بن عبدالسلام داغستاني، يتنخ مالكيه سيداحمه جزائري، مولانا خليل بن ابراہيم خريوتي شيخ الدلائل، محمود قبري، سيد محمد سعید، مواناتا محمد بن احمد عمری، مولانا سید عباس بن سید جلیل محمد رضوان، مولاناعمر بن حمدال محرس، سب. محمد بن محمد مد نی دیداوی، بینخ محمد بن محمد سوسی خیاری، مفتی سید نثریف اسمه برزینی، مولانا محمه موزیز وزیر مالکی اندلسی مدنی تونسی، مولانا عبدالقارر توفی شلبی طرابلسی رحمته الله علیهم اجمعین کے اسائے گرامی غاص طوریر قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات اینے وقت کے بلندیاب علمائ اسلام میں شار ہوتے تھے اور ساری ونیائے اسلام ان کے فیصلوں کو تشکیم کرنی تھی (مترجم)۔

### يسم التدالر حمن الرحيم

### مولانامفتى تاج الدين الياس

اے اللہ راہ حق عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو میر هانہ کرنا اور اینی رحمت عطافرما، تیری رحمت بے حدوحساب ہے۔اے اللہ ہم اس بات یر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل فرمائی اور ہم تیرے رسول کی پیروی كرت بيل-اك الله توجميل اليخ كوابول مين شاركرنا تيرى ذات كيلياى ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیری سلطنت غالب ہے، تیری جست مضبوط ہے، ہم پر ازل سے تیرے احسانات ہیں، تیری ذات تیری صفات یا کیزہ ہیں، تیری آیات اور دلا کل ہر تقص اور عیب سے منز ہیں، ہم تیری حمر کرتے ہیں، تو نے ہمیں سیج دین کی ہدایت فرمائی ہے اور تو نے ہمیں سیے کلام کی تو فیق مجنتی ہے تو نے ہماری طرف اس رسول کو بھیجاجو تمام انبیاء کرام کے امام اور برگزیدہ ہیں۔ ہمارے سردار محرین عبداللہ الیے معجزے اور نشانات لے کر آئے ہیں جن کے سامنے انسانوں کی عقلیں عاجزین ان کی ولیلی بہت بلندین ان کے معجز ات ور خشندہ ہیں، ہم ان کی ر سمالت اور نبوت پر ایمان لائے ہیں ہم نے ان کی اتباع کی ان کی تعظیم کی، ان کے دین کی مدد کی، تیرے ہی گئے حمرے جس طرح واجب اور لازم ہے، تیری ہی تعریف ہے تونے ہی ہمیں سیدھے داستے کی ہدایت فرمائی ہے۔اے اللہ ہمارے نی بر ایساورود بھیج جو ان کی شان کے شایان ہے اور الیے ہی سلام و برکت نازل فرماان کی آل پر ان کے صحابہ برے ہر زمانہ میں اس کی شریعت کے راویوں اور ہر شہر میں ان کے دین کے حامیوں کو جزائے

خيرعطا فرمااورا بني رحمت سے اليسے تواب عطافر ماجوسب توابول سے زيادہ ہول۔ حمر وصلوة کے بعد مجھے فاصل جلیل حضرت مولا تا احمر ر ضاخان جو ا یک زبروست عالم وین اور ماہر علامہ ہیں کے نظریات اور ان کی کتاب "المعتمد المستند" کے مطالعہ کاموقعہ ملا، جس میں انہوں نے ہندوستان کے مراه"مولوبوں"کے عقائد برروشن ڈالی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی میں ہر کت وے اور اس کے انجام کو خیر کرے۔ مولانانے ایسے گرو ہوں کار و کیا ہے جو وین سے نکل گئے ہیں اور ایسے گمراہ فرقوں کی نشاند ہی کی ہے جو ز ندیق اور بے دین ہو گئے ہیں میں نے اس فنوی کو بغور بڑھا ہے جو احمد رینہ خان نے اپنی کتاب المعتمد المستند میں ورج کیاہے میں محسوس کر تا ہوں کہ اس موضوع پریدایک اہم فتوی ہے اور یکنافیصلہ ہے۔ وہ حقانیت یہ مبنی ہے، الله تعالیٰ اسے اپنے نبی، دین اور تمام مسلمانوں کی طرف ہے بہتہ جائے ہے خیر عطافرمائے اور اس کی عمر میں ترقی دے بیبال تک کہ کمر انہواں کے تمام شبهات من جائيں۔ آج امت محمد بيات الله عليه و آله وسلم ان فتنه مروا جیسے اور ان جیسے دوسرے فرقوں کے کثیر شکو کے مث جائیں۔ آمین ثم آمین! راقم فقير محد تاج الدين ابن مرحوم مصطفیٰ انياس حنفی منتی مدينه

فاصل ربانی مولاناعثمان بن عبد السلام د اغستانی بسم الله الرحمٰن الرحیم

اللہ واحد کی تمام خوبیال بیان کرنے کے بعد ہم حمد وصلوۃ بیش کرتے ہیں میں اس روشن کتاب اور گرال قدر تحریرے آگاہ ہوا ہوں۔ میں نے میں اس روشن کتاب اور گرال قدر تحریرے آگاہ ہوا ہوں۔ میں نے ویکھا ہے کہ ہمارے مولی، علامہ، بحر عظیم الفہم حضرت مولانا احمد رضا

خان نے اس کروہ خارج از دین اور مفسدین کے نظریات کو یکجا کر دیا ہے اور ان کی نشاند ہی کرنے کے بعد اس کارو کیا ہے آب کی کتاب"المعتمد المستند "میں اس زندیق گروہ کو بڑار سوا کیا گیا ہے۔ان کے فاسد عقیدوں پر بری پر مغز گفتگو فرمائی ہے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اس کتاب کا مطالعہ كريں اسكى تحرير يرغور كريں اگر جه مصنف گرامى نے اسے تھوڑے ہى وقت میں تحریر فرملیاہے مگر ان مگر اہ فرقول کاز بردست رو کر دیاہے بڑے روشن اور معتبر ولائل دیئے گئے ہیں۔ خصوصاً فاصل مولف نے اس گمراہ طبقے کے عمرو فریب کو ظاہر کر دیا ہے ہمارے نزدیک سے طبقہ دین سے نکل چکا ہے سے وہابیہ ہیں ال میں سے ایک مدعی نبوت غلام احمد قادیانی ہے ایک رشید احمر گنگو هی ہے ایک قاسم نانو توی ہے ایک خلیل احمد انبیٹھوی ہے ا يك اشرف على تقانوى بان كى ممر ابيال واصح كردى كى بير الثد تعالى حضرت جناب احمد رضاخان كوجزائة خير عطافر مائه اس نے نہایت عزیمت اور قابلیت کے ساتھ اسیے فتوی میں جو اپنی کتاب "المعتمد المستند مين لكهاه اس فتوى ك آخر مين بم نے علائے مكه مكرمه کی تقاریظ دیکھی ہیں،ان گمراہ فرقوں پر وبال اور خرابی آئے گی وہ سرز مین ہند وستان میں فساد محارہے ہیں وہ جس انداز سے دینی فتنے بھیلا رہے ہیں الله تعالیٰ البیس نیاہ و ہر باد کر دے گا، اور وہ او ندھے ہو کر گر جائیں گے۔اللہ تعالى حضرت جناب مولانا احدر ضاخان كوجزائے خير دے آپ كى اولاد ميں برکت دے تاکہ وہ قیامت تک حق کی بات بتاتے رہیں۔ راقم عثان بن عبدالسلام داغستاني سابق مفتى مدينه منوره

### سيد شريف سردار مولاناسيداحمدالجز ائري شيخ مالكيه بم الله الرحمٰن الرحيم

حضورتي كريم صلى التدعليه وآله وسلم برسلام بو،الله تعالى كي رحمت ہو،اس کی بر کات نازل ہوں،اس کی تائید ہو،اس کی مدو ہو،اس کی ر ضاہو، سب خوبیال اس خدانعالی میں جس نے اہلسنت و جماعت کو تا قیام قیامت عزت بخشى ہے، صلاۃ وسلام ہو ہمارے آتانى كرىم صلى الله عليہ و آلہ وسلم مرجو ہماری جائے پناہ ہیں،ان پر ہمار ابھر وسہ ہے وہ ہمارے آتا ہیں۔ آپ کا كمال وجلال شرف و فضل قيامت تك مخقق و قائم دائم ہے، اہل علم اہل کشف اہل عقل اسی شرف ہے مستفیض ہوتے ہیں۔ آب نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مذہب سر اٹھا تا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کی زبان پر جا ہے اپنا ارشاد جاری کر دیتا ہے اور اپنی محبت ظاہر فرما تا ہے بھی بھی بچھ بدند ہب لوگ بھی ظاہر ہوتے ہیں، جن کے متعلق فرمایاجب ایسے بدند ہب اور فتنے ظاہر ہول جو میرے صحابہ کو برا کہیں تو اہل ایمان پر واجب ہے کہ ان کے علماءایے علم کو ظاہر کریں اور (ان بد بختول کارد کریں)جوالیا نہیں کریں کے۔اللہ اور اس کے فرشنوں اور نیک لوگوں کی لعنت میں گر فہار ہوں گے الله نه ان کے فرائض قبول کرے گا، نه نوا فل۔ ایک اور جگه فرمایا، کیا تم لوگ بدکر دارلوگوں کی برائیاں بیان کرنے سے ڈرتے ہو،لوگوں کوکس طرح معلوم ہو گاکہ بیالوگ بد کردار ہیں،ایسے لوگول کے کردار کوعام کرنا جائے تاکہ لوگ ان فتنوں سے نے جائیں۔ یہ حدیث ابن ابی الد نیااور حکیم شیرازی اور ابن عدی، طبر انی بیهی اور خطیب نے ، انہول نے اینے دادا سے روایت

کی ہے ان کے آل واصحاب اور پیروں، دین متین اور اہل سنت و جماعت، مقلدین آئمہ اربعہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد میں نے اس سوال کا مضمون نہایت غور سے دیکھا ہے جو حضرت احمد رضا خان نے پیش کیا ہے۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی نہ بہر ہور فرمائے۔اسے درازی عمراوراپی جنتوں میں بھگی نھیب فرمائے۔ مجھے اس کتاب میں بڑی ہولناک با تیں ملی ہیں جو ان بدند ہب لوگوں نے ہندوستان میں پھیلا رکھی ہیں، یہ صرح کفریہ با تیں ہیں، یہ فوگ برتن یہ عتوں میں پھیلا رکھی ہیں، یہ صرح کفریہ با تیں ہیں، یہ فوگ برتن بدعتوں میں پھیلا رکھی ہیں، او بہ نہ کریں تو سلطان اسلام پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کاخون گرادے انہیں قتل کر دے جن جن پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کاخون گرادے انہیں جلا دینا چاہئے، جن باتھوں اور انگیوں نے یہ عبارات کھی ہیں انہیں کیل دینا چاہئے۔انہوں باتھوں اور انگیوں نے یہ عبارات کھی ہیں انہیں کیل دینا چاہئے۔انہوں نے شان اللی کو بلکا کیا،ان کی تخفیف کی، رسالت عامہ کے مقام اور منصب نی تو ہین کی ہے اور اپنے استاد ابلیس کے علم کی بڑی تعریف کی ہے اور دیا ہوں کو بہکائے اور گر اہ کرنے میں اس کی مدد کی ہے۔

آئے مشاہیر علماء کرام کافرض ہے کہ وہ ان گر اہ کن عقائد کا پر زور رو کریں آئے مسلمانا ن اسلام پر واجب آتا ہے ان پر سز اڈ الیس، اہل ایمان کے نمام طبقوں کا فرض ہے کہ ان بدند ہوں کے راستے روک ویں تاکہ عوام ان س ان کی بستیاں ان وین فتوں ہے محفوظ رہ سکیں۔

آپ مب حضرات من لیس کہ ایسے بددین لوگوں کا ایک گروہ مکہ مرمہ اللہ کے امن کا شہر ہے مگراس میں بھی بیٹے امن کا شہر ہے مگراس میں بھی میہ شیطان گھسے بیٹے میں ، آج عوام کا فرض ہے کہ ان سے ملنا جلنا میں بھی میہ شیطان گھسے بیٹے میں ، آج عوام کا فرض ہے کہ ان سے ملنا جلنا

بند کردی، ان سے مکمل پر ہیز کریں، ان کے میل جول کو جزامی کے میل جول کی طرح جانیں۔ ہمارے مدینہ منورہ میں بھی ایسے چند گنتی کے واّ قالے ہیں وہ چھے ہیں تقید کئے ہوئے ہیں اگر یہ توبہ نہ کرینگے تو عنقہ یب انہیں مدینہ یاک کی سرزمین سے نکال دیا جائے گاان کی یہ سز احدیث سے ثابت ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگروہ ایسے فتنوں کا طوفان الا تا چاہتا علیہ تو ہمیں ان فتنول سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا کے ہمیں حسن نہیت نصیب کرے، ہمیں صاف کھر ابنادے۔

میں نے بیہ تحریرانی زبان سے کہی اور اپنے قلم سے تاھی ہے۔ خادم علاء و فقر اسید احمر جزائری جومدینہ میں بید ابوا، عقیدہ میں سنی، مذہب میں مالکی اور سلسلہ روحانیت میں قادری ہے۔

# حضرت مولانا خليل بن ابرا بيم خريوتي

سب خوبیال اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو سارے جہان کا ہالک ہے ورودو
سلام اس نبی مکرم کیلئے ہے جو خاتم النہیں ہے۔ ہمارے آق و مولا حضرت
محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کی آل ان کے اصحاب پر پھرجوان کی اتباع کرتے
ہیں۔ حمد وصلوق کے بعد ان علمائے کرام کی تحریروں کی روشی میں ہم اس فیصد
پر پہنچے ہیں کہ وہی حق ہے، وہی واضح ہے جو عقیدہ اجماع علمائے اسلام ہے
وہی ورست ہے۔ ہم عالم دین علامہ فاصل کا مل مولوی احمد رضاخان بریلوی
کی کتاب 'المعتمد المستند'' کے مطالعہ سے اس تحقیق پر پہنچے ہیں جو برحق ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ابد تک تمام مسلمانوں کو نفع بخشے اور اللہ ہی حق کی راہ دکھانے والا ہے اس طرف رجوع کرنا چاہئے۔

میں نے اپنی اس تفریظ کو لکھنے کا تھیم مسجد نبوی حرم شریف مدینہ میں دیا ہے میں علم کا خادم خلیل بن خریوتی ہوں۔

### حضرت مولاناسيد محرسعيد شيخ الدلائل

اللہ تعالیٰ کیلئے وہ حمد ہے جس سے تمام ارمال بورے ہوں، مرادیں آسان ہوں، وہ حمد جس سے ہم پناہ لیتے ہیں، تمام تفکرات اور مصائب میں وہی ہماراسہارا ہے۔

درود وسلام اس ذات کرم صلی الله علیه و آله وسلم پر پے در پے اور مسلسل ہو صبح وشام کا سلسلہ جب تک جاری ہے اس ذات پر درود و سلام جاری رہے گا۔ ہمارے رسول محمصلی الله علیه و آله وسلم کی رسالت سے آسان و زمین جگمگا اضے اس قیامت کے دن جب مصائب اور خوف کی شدت کا سامنا ہو گاسار اجہان آپ ہی کی پناہ میں ہوگا۔ ان کی آل پر جنہوں نے آپی روشنیوں سے نور حاصل کیا، ان کی با تیں حفظ کیس، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، وہ آنے والی امت کیلئے راہنما اور پیشوا ہیں، وہ دین محمدی کی ہر روش کے امام ہیں، انہی کے دم قدم سے شریعت کی روشن راہیں در ست ہو تی گئیں، حضور صلی الله علیه و آله وسلم کا ایک ارشاد ہے جو سے ہیں در ست ہو تی گئیں، حضور صلی الله علیه و آله وسلم کا ایک ارشاد ہے جو سے ہیں کہ خداکا عم اس حالت میں آئے گا، وہ بمیشہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ خداکا عم اس حالت میں آئے گا، وہ بمیشہ غالب ہوں گے۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد ہم اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت کا اقرار کرتے ہیں وہ اپنے بندول میں سے جسے بیند فرماتا ہے اسے شریعت روشن کی اتباع پر لگادیتا ہے اسے فہم وادراک عطافر مادیتا ہے انسان پر کئی شہبات کی راتیں

اند هیراڈال دیتی ہیں تو وہ اپ علوم کے آسانوں سے چود ویں کا چاند چکا دیتا ہے۔ اس طرح شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہتی ہے، اس طرح ہر صدی ہروور ہر قرن میں برے عظیم المرتبہ علاء پیدا ہوئے ہیں، آج ہمارے سامنے ایک عالم کثیر العلم فہم و فراست کا دریائے عظیم جناب مولوی احمد رضا خان ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب "المعتمد المستند" میں ان کی رومریدین کو خوب نگا کیا ہے جو ہندوستان میں وینی فتنے اور فساد پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی مولا تاکو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالی ہمارے آ قا سردار محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درودو سلام ہورے میں میں میں میں میں اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درودو مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ اللہ تعالی ہمارے آ قا سردار محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درودو

میں نے اپنی زبان سے یہ تفریظ بیان کی ہے اور اینے قلم سے تحریر کی ہے اسلام کی این کا میں اسے تحریر کی ہے استان کی میں اسٹید اس السید محد المغربی مینے الد لائل۔

### مولانا محمر بن احمد عمری بسم الله الرحمٰن الرحیم<sup>ط</sup>

۔ سب خوبیال خداکوجو سارے جہال کا مالک ہے درودو سلام تمام انبہء کے خاتم پر ہوجو تمام مرسلین کے امام ہیں، آپ کے اتباع کرنے والول پر قیامت تک سلام ہو۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد مجھ پریہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایک کتاب جسے ہمارے عالم علامہ ، مرشد محقق، کثیر الفہم ، عرفان ومعرفت کے دریائے روال ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی پاکیزہ عطائیں نازل فرمائی ہیں ، وہ ہمار اراہنما ، ہمارا استاد ہے ، دین کا نشان ہے ، علم کاستون ہے ، وہ اہلسنت کا معتمد ہے ، پشت بناہ

#### Marfat.com

ہے، فاضل جلیل حضرت احمد رضا خان اللہ تعالیٰ اسے طویل زندگائی عطا فرمائے،اس کے فیضان کے انواد سے علموں کے آسمان روشن رہیں۔ میں نے اس کی کتاب 'المعتمد المستند' کا مطالعہ کیا ہے، وہ ہمارے مقاصد اور مطالب کو پورا کرتی ہے۔ وہ ذہمن سے نکل جانے والے مضامین کوروک لیتی ہے وہ ہر ایک کیلئے آب شیریں ہے،اس نے ملحدوں کے شبہات کو توڑ کرر کھ دیا ہے ان کے فاسد خیالات کی بے کئی کردی ہے اس نے اندیشوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ان کے فاسد خیالات کی بے کئی کردی ہے اس نے اندیشوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہے، دلیوں کی روشنی، حجتوں کی ضیاؤں، روشوں کی شیرینی اور میزانوں کی در سے گئی کردی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے نبی کی شریعت کو قائم و دائم رکھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اسے پوری پوری جزائے خیر عظافر مائے۔

وہ ہمیشہ رہے اسلام میں اک حصن حصین جھین جس سے خطی و تری والے مدایت پائیں میں سے خطی و تری والے مدایت پائیں میں نے اس تقریظ کو ہفتم رہ بیج الاول کو مکمل کیا ہے امیدوار و عامجمہ بن احمدالعمری طالب علم حرم نبوی۔

حضرت مولانا سیدعباس بن سید جلیل محمد ضوان شیخ الدلائل اسید عبیاس بن سید جلیل محمد ضوان شیخ الدلائل اسید عبی ای ہے تیری ہی تعریف و ثناء ہے تیرے ہی لئے حمد و درود و سلام بھیج اپنے نبی پر جو مشکلات کوحل فرماتے ہیں، ان کی آل واولاد پر ان کے اصحاب پر ان کی امت کے صالحین پر سلام ہو۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد میں اپنے دین بھائیوں کی و عاکا مختاج ہوں، عباس ابن مرحوم سید محمد رضوان۔ میں نے مولانا احمد رضا خان کے رسالہ" المعتمد

المستند كامطالعه كياہے جب ميں نے اس كے كمالات بر نگاہ ڈالی تو مجھے دور دور تک دلائل نظراً نے میں آگے بڑھتا گیا تو میں نے اسے صواب وہدا ہت كاسرچشمه پایاوه بدند بهول اور بے دینول کے خیالات كار د كرتا ہے، وہ معتمد بھی ہے اور متنز بھی، وہ ہدایت یانے والول کی جائے پناہ ہے،اس ریائے سے وہ باتیں سامنے آئیں جن کی باریکیوں تک پہنچنے کیلئے عقلیں و نَد، رہ جاتی ہیں ان میں وہ تحقیقی ہاتیں بیان کی گئی ہیں جن کی حقیقة ل کو پانے میں قدم كانب جايا كرتے تھے كيول نہ ہو،وہ اليسے تخص كى تصنيف ہے جو ملامہ ہے امام ہے راہنما ہے بڑے تیز ذہن کا مالک ہے وہ ہرمسئلہ پر خبر زارہے، عقل و جلالت كانشان ہے، يكتائے زمانہ ہے، حضرت مولانا مواوي احمر رند خان بربیوی حنفی وہ علم و معرفت کا ایک بھلا پھولا باغ ہے وہ دیق معوم ک منازل کی سیر کرتا ہے۔اللہ تعالی مجھے تواب عظیم عطافرمائے مجھے اور انہیں حسن عاقبت نصیب فرمائے اور حسن خاتمہ سے نوازے ان کے قرب وجوار میں بھی ایسے اہل علم ہیں، جو چوہدویں کے جاند کی طرت روشنی پھیا۔ رہتے ہیں، حضور پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر در ودو سلام ہو۔ مِفتم ربيع الآخر ۱۳۲۳ هـ، راقم مسجد نبوي كاخادم اور دايا <sup>كل</sup> الخيرات كا عامل عباس رضوال مدينه منوره-

#### مولاناعمر بن حملان محرسي

#### مديبنه منوره

سب خوبیال اس الله کیلئے ہیں جس نے زمین و آسان بنائے، اند هیرے اور روشنیاں پیدا کیں آج کے کافرلوگ ناکارہ ہونے کے باوجود خدا کی ہمسری کادعویٰ کرتے ہیں۔ درود وسلام پہنچے ہمارے آ قاو مولی محمر صلى الله عليه و آله وسلم يرجو خاتم الانبياء بين، آيكاايك ارشاد ہے كه ميري امت میں ہمیشہ ایک ایسا طبقہ موجود رہے گاجو قیام قیامت تک حق کی ہمنوائی کر تارہے گا، بیہ حدیث حاکم نے سیدنا حضرت عمر امیر المومنین رضی الله عنه سے روایت کی ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ابوہر روضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ ایبا رہے گاجو اللہ کے دین پر شدت سے قائم رہے گا،اسے نقصان نہیں ہونے دے گاجولوگ دین کے خلاف المحيں کے ان كا قلع قمع كرے گا، آپ كى اولاد آپ كے اصحاب پر بھی درود و سلام ہو،ان کی اولاد مدایت بھیلائے میں مصروف ہے ان کے صحابہ کرام نے دین کو مضبوط کرنے میں اہم کر دارادا کیا ہے۔ حمدوصلوة کے بعد میں مطلع کرنا جا ہتا ہوں کہ ہمارے سامنے حضرت احمد رضاخان جیسے با کمال علامہ اور عظیم عالم دین کی تحقیق والی کتاب آئی، اس كتاب كانام "معتمد المستند" ب- مين في اس كتاب كونهايت اعلى ورجه كى تحقیق كامرقع بایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس كے فاصل مولف كو مسلمانوں كى

Marfat.com

ر اہنمائی کیلئے قائم رکھے۔اس نے رسول اللہ کے مقام اور شان کی بلندی

کیلئے ہر کام کیا اللہ کے رسول اور دین کے امامول اور عام مسلمانوں کی

خیرخوابی میں زندگی و قف کر وی ہے۔

مشتم رہے الثانی ۱۳۲۳ ہے عقید تا سنی اشعری ہے بورسر کار دوعالم کے شہر کا خدمتگار ہے۔

### فتذمكر رُمثنك مغمير

مزید فرماتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کیلئے جس نے انسانوں کو راہ ہدایت و کھائی،ایے فضل ہے تو قبق بخش ہے جس نے اس کی راہ ہدایت کو چھوڑاوہ ممراه ہو گیااللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آسان راہیں د کھائیں، نصیحت قبول كرنے كيلئے ان كے سينے كھول ديئے، دلوں ميں خلوص بھر ديئے، اللہ ير ایمان لانے والی زبانوں نے گواہی دی۔اللہ کی کتابوں پر ایمان کو پختہ کر دیا، اس کے رسولوں پر ایمان کو مشحکم کردیا ، در و دوسلام ان پر جن کواللہ تعالیٰ نے سارے جہال کیلئے رحمت بنا کر بھیجاان پر اپنی واضح اور روشن کتاب نازل فرمائی جس سے ہر چیزروشن ہو گئی۔ بے دینوں کی بے دینی کو واضح کر دیا حضور نے اپنی سنتول سے ظاہر فرمادیا، ان کی دلیلیں اور جبتیں پختہ اور مشحکم ہیں۔ آپ کی آل پر بھی درود وسلام ہوجوامت کی راہنماہے آیکے اصحاب یر جنہوں نے دین کو مضبوط کیا،ان کے پیر وول پر قیامت تک اللہ کی رحمت ہو۔اسلام کے جارا تمرکرام، مجہدول اور ان سب مسلمانوں براللہ کی رحمت ہوجوان کے مقلد ہیں۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد جب میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا تو مجھے حضرت عالم علامہ کے رسالہ کو دیکھا تو مجھے مشکلات علوم کی وضاحت ملی۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کتاب المعتمد المستند"میرے سامنے ہے۔اللّٰد

تعالی آپ کی حفاظت فرمائے اور اسے شاد کام رکھے۔ اس کتاب میں جن لو گوں کاذکر کیا گیا ہے ان کے رومیں فاصل مولف بڑی قابلیت سے ولاکل ویتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں ایک مردود خبیث مرزا غلام احمہ قادیانی ہے یہ وجال ہے، کذاب ہے، یہ آخری زمانہ کامسلمہ کذاب ہے پھر رشید احمہ گنگوھی اور ظیل احمہ ابنیٹھوی اور انثر ف علی تھانوی ہیں ان لوگوں سے کفریہ باتیں سامنے آئیں تو فاصل مولف نے ان کی نشاندہی کی۔ قادیانی کادعویٰ نبوت، رشید احمہ اور طیل احمہ اور انشر ف علی تھانوی نی شاندہی کی۔ قادیانی کادعویٰ نبوت، رشید احمہ اور طیل احمہ اور انشر ف علی تھانوی نے شان کی نبوت، رشید احمہ اور طیل احمہ اور انشر ف علی تھانوی نے شان کی رو نیں اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تنقیص کی، اس بات میں شک نبیں کہ یہ لوگ کی گر د نیں اڑا دیں، ایسے لوگ موت کی ہز اکے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامختاج عمر بن حمہ ال محرسی مالکی نے مسجد نبوی کے خادم کی دیشیت سے بیان قلمبند کیا۔

### سيدمحمر بن محمر مدنی دبيدا وي

سب خوبیال خداکواور درود و سلام خدا کے رسول اور الن کے آل اصحاب اور الن کے دوستوں پر ہو۔ حمد و صلاۃ کے بعد جب میں نے اپنے ماہر علامہ استاد کی کتاب کا مطالعہ کیا، وہ عالم اہلسنت حضرت احمد رضا خال ہیں۔ میرے نزدیک ان کی تحریر اور خقیق اہل علم ودائش کیلئے روشنی کی راہ ہے وہ ایک تریاق نبر ہیں ان کی تحق پر ہیں، ہر مسلمان ہر فرض ہے کہ انہیں دق پر ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ انہیں ولائل کے حکم پر عمل کرے، ظاہر و باطن میں اپنی طرب تانیہ ہے۔ آج لوگوں کی اتنی مفید تربیت ہوئی ضروری ہے جس طرب تانیہ ہے۔ آج لوگوں کی اتنی مفید تربیت ہوئی ضروری ہے جس

ے وہ ایسے لوگول کوخود بخود نیک و بدمیں تمیز دکھائی دے۔ میں اپنے گنا ہول میں گر فتار ، محمد بن محمد حبیب دیدادی عفی عنہ ہول۔

### الشيخ محمر بن موسى خيارى مدرس حرم مدينه طيبه

سب خوبیال اس خدا کو جس نے اپنے رسول کو مدایت اور ہے دین کیساتھ بھیجا تاکہ اسے سب وینول پرغالب کرے اور درود و سلام، سب سے کامل اور ہمیشہ رہنے والے نبی رہو جو مطلقاً تمام مخلو قات سے افضل نہ ہمارے آقاحصرت محمصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پران کی آل اور اان کے صحابہ پرسلام ہو۔

حروصلوٰۃ کے بعد میں اس کتاب (المعتمدالمستند) کے موضوں ت بہ مطلع ہوا ہوں۔ یہ کتاب کی روکافر ول اور کمراہوں کے رہ میں ہے، جنہ ایک عالم فاضل، کامل المن طامہ محقق فہامہ مدقق حضرت جنب احمد رخ خان نے تالیف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کامول میں برکت عط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کامول میں برکت عط فرمائے۔ اس کتاب کامطالعہ کیا توجھے یہ معلوم ہوا کہ فاضل مولف نے فی رومو و یوں کارد کیا ہے ان لوگوں نے رب العالمین کے رسول پر زیادتی کی یہ و ب کارد کیا ہے ان لوگوں نے رب العالمین کے رسول پر زیادتی کی یہ و ب کارد کیا ہے ان لوگوں ہے اس نور کو بجھادی جسے اللہ نے روش کی یہ و ب گراللہ نے نور کو مکمل کرنا ہے ثابت رکھنا ہے ان اوگوں کے داوں پر ماللہ نے مہریں لگا دی ہیں، یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق بات کے سفنے سے بہرہ کردیا ہے ،ان کی آئکھوں کا نور سلب ہو چکا ہے شیطان نے ان کے پر دے غیظ کر دیے ہیں، انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، وہ ہدایت نہیں پاتے، وہ اب

واپس آنے کی راہیں بندیاتے ہیں۔ یہ کتاب صریح، مشہود اور صحیح نصوص کے موافق ہے۔

الله تعالیٰ اس کے مولف کواس بہترین امت سے کامل جزاد ہے اور نیک لوگ اس کی بناہ میں رہیں۔ انہیں الله اپنیاس قرب بخشے اس کی وجہ سے سنت رسول کو قرب نصیب ہو، اس کی سنت کو قوت بخشے، بدعت کو ڈھائے، امت محدید کو فائدہ بخشے اے الله میری دعا التجا کو قبول فرما۔ آمین میم آمین۔ ممری دی تا التجا کو قبول فرما۔ آمین میم آمین۔ م

اس تحریر کو خالق عالم کے مختاج محمد بن موسیٰ خیاری نے لکھاہے جو علم شریعت کا خاوم ہے۔

### بركات مدينه ازعمره شافعيه ١٣٢٥ ا

مولاناسيدشريف احمد برزنجي مفتى شافعيه مدينه منوره

سب خوبیال اس خد اکو ہیں جسے اپنی ذات سے ہر کمال ذاتی اور صفاتی لازم ہے جو شخص اللہ کی تتبیح کرتا ہے اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے زمین و آسان میں جو پھے ہے اس کا خالق مانتاوہ سچامسلمان ہے۔اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی معسیل نہیں ،اس کے کوئی مشابہ نہیں ،اس کا قول حق و ہاطل کے درمیاں فیصلہ فرمانے والا ہے وہ صریح حق پر ہے اور سب سے بہتر ہے۔ درود وسلام اور سب سے کامل ترین رحمت و برکت اور تعظیم ہمارے آ قاومولی محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جن کوان کے رب نے تمام جہان سے چن لیا اور منتخب فرمایا۔ اگلے اور پچھلے علوم عطا فرمائے قرآن عظیم نازل فرمایا، جس سے باطل مٹ گیااور حق آشکار ہو گیااللہ تعالیٰ نے اہیے محبوب کو ایسے ایسے کمالات ویئے، جن کا احاطہ ناممکن ہے، آپ کو استغ علوم غييه سے نواز اجس كاشار نہيں ہے وہ مطلقاً تمام جہانوں سے افضل ہیں، ذات میں بھی صفات میں بھی،عقل میں بھی علم وعمل میں بھی بلاخوف تردید آپ کی ذات تمام ہے افضل اور اعلیٰ ہے نبوت آپ برختم کر وی گئی، آپ کے بعد کوئی نی پارسول نہیں آئے گا۔ان کی شریعت کوابدی بناکر قیامت تک نافذ کر دیااللہ ایناوعدہ یور اکرے گا۔ آپ کی یاک آل کے بر گزیدہ اصحاب پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی امداد نے انہیں اسلام کے وشمنوں ير فتحياب فرملياس حد تك كه ده غالب ہوتے حلے گئے۔

حمد وصلوة کے بعد عرض گزار ہوں میں سید احمد بن سید اساعیل حسنی برزنجی بول، رسول خدا کا امتی ہول ان کا غلام ہوں مدینہ طیبہ میں شافعیہ کا مفتی ہول۔ اے علامہ با کمال! اے ماہر علوم اسلامیہ، اے مشہور و معتبر!اے صاحب محقیق و ملیقے، اے صاحب ید قین و تزمین!اے عالم المسنت جماعت، حضرت میں نے آپ کی کتاب المعتمد المستند کے مضامین و یکھے ہیں، مجھے ریہ برائے تحقیقی اور مضبوط سامنے آئے۔ آپ نے ان تحریروں کی وجہ ہے مسلمانوں کی بے شار اعتقادی تنلیفوں کو دور فرمایا ہے اس میں آپ نے اللہ کی رسول خدا کی اور آئمہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں بڑااعلیٰ کام کیاہے۔ آپ نے حق کی دلیلوں سے کفریات کی نشاند ہی کی ے اور ثبوت دیا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی ہے کہ ''دین خیرخوابی' ہے آگی تخریراگر چہ مختاج تعارف نہیں اور مختاج تعریف نہیں ہے توصیف و تعریف سے بے نیاز ہے مگر مجھے رپی انداز بے حدیبند آیا میں جاہتا ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت میں آپ کا ساتھ دول، اس کے روشن بیان کے میدان میں آپ کے ہم قدم رہوں میں آپ کے اس کام میں شر یک جہاد ہونا جا ہتا ہوں بید ایک نہایت ہی اہم کام ہے نہایت ہی عمدہ کتاب ہے میں آپ کے اس اجر و تواب میں جھی حسہ لیناجا ہتا ہول جواللہ نے آپ کوعطافر مایا ہے۔

میں کہتا ہوں مر زاغلام احمد قادیانی کے اقوال بھی میرے سامنے آئے اس نے منسیل میں ہونے کادعویٰ کیاہے، اپنی طرف وحی کاذکر کیا ہے وہ نبی کہلا تاہے بلکہ انبیاء سے اپنے آپ کوافضل قرار دیتاہے اس کے سوااس کی اور بھی کفریہ اور گر اہ کن باتیں سننے میں آئی ہیں میں ایسی غلط سوااس کی اور بھی کفریہ اور گر اہ کن باتیں سننے میں آئی ہیں میں ایسی غلط

بانول كوسنتے بى ايك طرف مينك ديتا ہول، راست باز طبيعتيں الى بانول سے دور رہتی ہیں۔ان باتول میں مسلم کذاب کا بھائی نظر آتا ہے وہ وجالول میں ہے ایک دجال ہے اللہ تعالی اسکے ان دعووں اور اعمال ہے محفوظ رکھے۔ وہ دین اسلام سے نکل گیا ہے اس طرح جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے اس نے اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کی احادیث کا انکار كياكفركيا، ہرمسلمان برواجب ہے كہ ايسے لوگوں سے دور رہيں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس کی رحمت کے دامن میں رہیں ان لوگوں سے ایسے دور ر ہنا جائے جس طرح انسان شیریا جذامی سے بھاگتا ہے ان کمر اہ لوگوں سے وورر ہناہی ایمان کو سلامت رکھنے کاعمل ہے میددل و دماغ پر سر ایت کرنے والاعمل ہے ان کی نحوست ایمان پر حصاجاتی ہے جو تحض ان کی گفریہ اور فاسد باتوں سے دلچیسی لینے لگتا ہے اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے بیہ لوگ شیطان کا لشکر ہیں، ابلیس کا گروہ ہیں اور زیاں کار ہیں۔ تمام امت رسول کا اول سے آخر تک اس بات پر اجماع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سب انبیاء کے خاتم ہیں، سب پیٹمبروں کے آخر میں آنےوالے ہیں ان کے زمانہ میں بھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دعویٰ باطل ہوتا ہے آپ کے بعد جو شخص وعویٰ نبوت كرتاب وهبلاشيه كافريه

یہ امیر احمد ،نذ بر حسین دہلوی ، قاسم نانو توی اور ان کے چیلے چانے اور ان کا یہ کہنا کہ اگر بالفرض حضور کے زمانے میں کوئی نبی آجائے تواس سے حاکمیت محمد یہ میں فرق نہیں پڑتا ، یہ ایک دھوکا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضور خاتم النہین کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضور خاتم النہین کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے

کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں اور نبوت جدیدہ کے قائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو ان کی باتوں کو سچا مانے وہ باجماع امت کا فرہ اور اللہ کے نزدیک مردود ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت تک تائب نہ ہوں تو جہنم کادر دنا کے عذاب ان کیلئے تیار ہے۔

ایک اور" طاکفہ دہا ہیے گذاہیہ"ہے جورشید احمر گنگوهی کے پیروکارہے وہ کہتاہے جو شخص اللہ کی و قوع کذب باالفعل کونشکیم کرے اے کافرنہ کہا جائے اللہ نہایت بلند ہے اس کی باتوں سے کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نزد یک ایبا محض کافر ہے اور دین کی بدیمی باتوں سے انکار کرتا نے اللہ عزوجل کو و قوع کذب مانناتمام شرعی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ حضور سے یہلے بھی جن انبیاء پر کتابیں اتاری گئی ہیں۔ان میں بھی پیہ بات برحق ہے الياعقيده ركفے والے مخص كاايمال نامقبول ہے۔ ايمان توبيہ ہے كه خداكے اصولی احکامات کی تصدیق کی جائے اللہ تعالیٰ اینے بندوں سے بیا قرار لیتا ہے۔ "ہم ایمال لائے اللہ ہر - اس کتاب ہر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، ان كتابول يرجو حضرت ابراتيم، اساعيل، اسحاق، يعقوب اوريني امر ائيل كي مختلف شاخول پر اتاری گئی ہیں جو کتابیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر اتاری گئی ہیں اور اللہ کے دوسرے پیٹمبرول پر جو کھھ اتارا گیاہے ہم ان پر کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے نہ اجتناب کرتے ہیں ہم ان كونسليم كرتے ہيں۔ ہال يبود و نصار ي اسلام كے مخالف ہيں، بيران كتابول یر بھی ایمان نہیں رکھتے جو سابقہ انبیاء کرام پر تازل ہوئی تھیں۔ بیراللہ پر ایمان نہیں لاتے اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور تاویلوں سے منہ بھیرتے جلے جاتے ہیں، جھکڑا کرتے رہتے ہیں، عنقریب وفت آنے والا

ہے کہ اللہ آپ کوان کے شریب محفوظ رکھے گا، وہی سننے والا اور جانے والا ہے۔''

تمام انبیاء کرام کااس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے جمیع کلام میں سخاہے بھی اس نے جھوٹ نہیں کہا حق سبحانہ تعالیٰ سے و قوع کذب مانا ہی تہیں جاسکتا، آگر رہ بات فرضی طور پر بھی مان لی جائے تو تمام انبیاء کرام کی تكذيب ہو كى ايسے انبياء كرام كو حجظلانے والوں كے كفر ميں كوئى شك نہيں۔ تمام رسولول نے اللہ کی تصدیق کی ہے اللہ نے ان انبیاء کو معجز ات سے متصف فرملیا۔ ان کے معجز ات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کر ائی، ایک تصدیق فعل کے ساتھ ہے۔ (اس کااظہار معجزہ ہے)رسولوں نے اللہ کی تصدیق اینے اقوال سے کی ہے جہتیں جدا ہیں، مقصد ایک ہی ہے" صاحب موافق" نے اس مسئلہ کی توضیح کرتے ہوئے مفصل لکھا ہے۔ آج ہندوستان کے گمراہ مولو ہوں نے "مسئلہ امکان کذب " بر گفتگو كرناشر وع كروى ہے،اللہ ياك ہے برتر ہے بہت بلند ہے مگر بيالوگ اللہ كى ذات ہے امکان کذب کی نسبت کرتے جاتے ہیں بعض آئمہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ جاہئے تو گنہگار کو بھی بخش دے اور عذاب سے مشتنی کر دے۔ اس سند سے اللہ تعالیٰ کے وقوع امکال کذب پر دھوکہ ویتے جاتے ہیں اگر وه و عيد اس آيت يانص ميں بظاہر مطلق بھی حيور کی گئی ہو تو بلا شبہ وہ حقيقة مشیت الہی کے ساتھ مقید ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہے بیٹک اللہ تعالیٰ کافر کو نہیں بخشے گا،مشرک کونہیں بخشے گاہال کفراور شرک کے علاوہ وہ جسے جا ہے بخش دے گا،اگر اللہ تعالیٰ کے کلام تفسی قدیم کی طرف دیکھا جائے تو وہال اس مطلق کامقیر ہونا ہوں ظاہر ہےوہ ایک صفت بسیط ہے تو اس میں قید و

مقیدازل سے ابدتک ہمیشہ جمع ہیں، جن میں بھی جدائی نہیں ہوتی ہے اگر وہی خداوندی کی طرف نظر کی جائے تواس میں متعدد آیات جداجدا ہیں۔ قید واطلاق الگ الگ ہوں گے گر ان میں جو مطلق ہے مقید پر معمول ہو جیسا کہ اصول کا قاعدہ ہے ان وجوہ کے ہوتے ہوئے کس طرح تصور ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کذب کا قول خلف وعید کے مانے والوں پر لازم آئے اور اللہ عزوجل کے کذب کا قول خلف وعید جائز مانے والوں پر لازم آئے اور اللہ عزوجل کے کذب کا قول خلف وعید جائز مانے والوں پر لازم آئے۔ ہم اللہ عل وجلالہ سے بی مدد مانگتے ہیں۔

رشید احمد گنگوهی نے اپنی کتاب "براهین قاطع" میں لکھا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کویہ وسعت نص سے تابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص رد کر کے شرک ثابت کر تا ہے، رشید احمد ند کور کایہ کہناد ووجہ سے باعث کفر ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اسی دعوئی میں یہ نصر ت ہے کہ ابلیس کاعلم وسیج ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ حضور کی شان کو صاف صاف کمتر کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور کے علم کی وسعت کو مانے کوشرک تھم رایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور کے علم کی وسعت کو مانے کوشرک تھم رایا ہے۔ چاروں نداہب کے آئمہ نے تقریح فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم کی شان گھنانے والاکا فر ہے۔

اشر ف علی تھانوی نے لکھاہے کہ آپ کی ذات مقد مہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریا فت طلب امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب مراد بین تواس میں حضور مراد بعض غیب مراد بین تواس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب توزید عمر وبلکہ صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے حاصل ہے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ کھلاکا فرہے وہ بالا تفاق بہائم کیلئے حاصل ہے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ کھلاکا فرہے وہ بالا تفاق

کافر ہے، اسلے کہ یہ جملہ رشیداحمد گنگوهی کے اس تول ہے بھی زیادہ تنقیص شان رسول ہے جو بہت بڑا کفر ہے ایبا شخص قیامت تک اللہ کی لعنت اور غضب میں رہے گابہ لوگ الیمی آین کریمہ کے سزاوار ہیں (ترجمہ: اے نی اللہ اس کے آین لوگ اللہ اس کی آیتوں اس کے رسول سے نداق کرتے ہیں، بہانے نہ بناؤتم کافر ہو چکے ایسے ایمان کے بعد یہ تھم ہے)

الله تعالیٰ بردارهم کرنے والا ہے، بردا حسان کرنے والا ہے۔ اے الله ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ، سید الا نبیاء صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی سنت کے دامن میں ہماراہاتھ وابسة رہے۔ شیطان کے فریب اور نفس کے وسوسوں سے محفوظ رکھ اور باطل وہموں سے نجات دے، ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو۔ اے الله ہمارے آ قاو مولیٰ سرور انس و جان محمصلی الله علیہ و آلہ وسلم پر در ود و سلام ہو، سب خوبیاں اس اللہ کیلئے ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔

یہ الفاظ میں نے اپنی زبان سے ادا کئے اور لکھنے کا تھم دیا۔ سید احمد ابن سید اساعیل حسینی برزنجی مفتی شافعیہ مدینہ شریف۔

# حضرت مولانا محمرعزيزوزيرمالكي مغربي اندلسي مدني تونسي

اللہ تعالیٰ کی حمر ہے جواپیٰ کمال صفات کے ساتھ موصوف ہے ہمارا یہ دلی اعتقاد ہے اور زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اس کی شان ہر ناسز ابات سے منزہ ہے ،اس کی بیاکیزگی بیان کرنا ہم پر فرض ہے اللہ تعالیٰ درود بھیج اپنے نبی پر اپنے منتخب انبیاء پر ،اپ بیارے بندوں پر اور اپنی اس مخلوق پر جسے وہ ببند کر تاہے پھروہ انبیاء جو اسکی مخلوق کیلئے مبعوث ہوئے وہ اس کے جسے وہ ببند کر تاہے پھروہ انبیاء جو اسکی مخلوق کیلئے مبعوث ہوئے وہ اس کے

برگزیدہ اور بے عیب پیغیر ہیں جو شخص اس کی یااس کے پیغیر ول کی شان میں نقص بیان کرے وہ دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے اسے قیامت کے دل ذلت آمیز عذاب کا سامنا ہوگا حضور کی آل اور آپکے صحابہ پر بھی درود ہوجو مخلوق کے راہنما ہیں اور اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شریعت کولوگوں تک پہنچانے والے ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے جھگڑے اور وسوسے مٹتے رہتے ہیں یہ حضور کے مجزات میں سے ہیں اور بیہ سلسلہ ہدایت کئی زمانوں اور برسول تک جاری

حروصلوٰۃ کے بعد میں نے ویکھاہے کہ ایک پر نور رسالہ مطالعہ میں آیا ہے اس میں ان فرقول کی رسوائیاں اور ان کی گمر ائیاں سامنے آئی ہیں جھے الیے بے دین فرقول کے نظریات پڑھ کر بڑاصدمہ ہولہ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ شیطان نے اپنی خواہشات کی تھیل کیلئے الن لوگوں کو آگے کر دیا ہے اور انہیں آراستہ پیراستہ کر کے دنیا میں فتنہ پھیلانے کیلئے آمادہ کر دیا ہے طرح طرح کے کفرگھڑ کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ وہ اندھوں کی طرح ان تاریک راہوں پرچل پڑے ہیں،وہ کئ قتم کے کفریات پھیلاتے جاتے ہیںوہ بلنديول سے لڑ كھر اكرينچ كى طرف آرہے ہيں يہال تك كه خود الله كى ذات والاصفات ہر طرح طرح کے حملے کرنے لگے ہیں اور نہایت بیت الفاظ استعال کرنے لگے ہیں اللہ کی ذات اور اس کی بات کے علاوہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ مگر وہ اس کی ذات میاک کو بھی نقائص سے متصف کرتے جاتے ہیں ان کی جرات یہاں تک بڑھی ہے کہ وہ تمام رسولوں کے خاتم اور غالص در خالص منتخب رسول کی ذامعه پر بھی حملے کر رہے ہیں جس رسول

کیلے قرآن نے یہ فرملیا کہ "آپ عظیم خلق کے مالک ہیں"

ان گر اہ کن نظریات کے خلاف میں نے وہ فتویٰ بھی دیکھا ہے جواس ر سالہ میں کھا گیا ہے اس ر سالہ کے فاضل مصنف نے ان باطل نظریات کار دکیا ہے انہیں جڑ ہے اکھیڑ کر رکھ دیا ہے اس نے حق کی تموار اور ایمان کے تیروں ہے انہیں جڑ ہے اکھیڑ کر رکھ دیا ہے اس نے حق کی تموار اور ایمان کے تیروں ہے ان کے باطل خیالات کوچھائی کر کے رکھ دیا ہے ان کی گرد نوں اور سینوں پر وہ ضربیں لگائیں ہیں جس سے وہ تباہ و ہرباد ہو کر رہ گئے ہیں اب ان کانام و شان نہیں رہے گاہے ر سالہ اند ھیری رات میں صبح کی روشنی لے کر آیا ہے اس کی در خشندگی کے سامنے کفر و ارتداد کی ساہیاں نہیں تھہر سکتیں۔ اس کی در خشندگی کے سامنے کفر و ارتداد کی ساہیاں نہیں تھہر سکتیں۔ خصوصاً ہمارے سامنے وہ تحریر ہے جے علم کے علم ہردار نے منتج اور مہذب کیا ہے حریبین شریفین جیسے پاک اور ستھرے شہروں کے علماء کرام کے سامنے لار کھا ہے۔

آج حرمین الشریفین (که کرمه اور مدینه منوره) میں امام شافعی کے مذہب کے بلندپایہ علماء موجود ہیں جو مشاہیر علماء کے پیشواہیں۔ یہال متحیر کر دینے والے صاحب علم اور پاکیزہ مقاصد کی بخیل کرنے والے راہنما موجود ہیں، ہمارے شخ ہمارے استاد سید احمہ بزرنجی شریف ہیں (اللہ تعالی انہیں بہتر جزادے اور اپنے احسان کثیر سے نوازے) انہوں نے بھی اس رسالہ کو بحد پہند فر ملی ہے۔ میرے جیسے طالب علم کا کیا مقام ہے میں نہ مرد میدان علم وفضل ہوں نہ شاہر اہ کمال کاراہ روہوں۔ میں ان کے سامنے ایسے ہیں ہوں جیسے آ قاب کے سامنے چراغ اور عقاب کے سامنے پینگا ہو۔ اس مقام پر میری رائے کی کیا حیثیت ہے گر اس بجز و نیاز کے باوجود میرے سامنے ایسے مقام پر میری رائے کی کیا حیثیت ہے گر اس بجز و نیاز کے باوجود میرے سامنے ایس سامنے ایس سامنے کی کیا حیثیت ہے گر اس بجز و نیاز کے باوجود میرے سامنے اس رسالے کی تائید کر نااور ان باطل نظریات کے خلاف آ واز اٹھانا سامنے اس رسالے کی تائید کر نااور ان باطل نظریات کے خلاف آ واز اٹھانا

نہایت ضروری ہے اگرچہ میں میدان علم وفضل کے شاہسواروں سے بہت دور ہول ان کی تیز گامی کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر اس امید کے ساتھ کہ شاید مجھے ان شاہسواروں راہ علم وقفل کے چشمہ فیض سے چند قطرے مل جائیں اس گروه میں بچھ حصہ حاصل کرلول اور اس سلسلہ عالیہ میں شار ہو جاؤں جنہوں نے دین کی مدد کی اپنی مکواروں کو بدوین فتنہ بردازوں کے خلاف استعال كياء التُدتع الى حق كى راه وكها تاب اور من است مدد كاخواستگار مول میں اینے استاد مکرم کی پیروی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اجر میں اضافہ فرمائے، انہول نے اس مسئلہ برجو تنقیح فرمائی ہے۔ مطلب بیان کیا ہے اصول طے کئے ہیں اور اس کے نتائج پر اظہار خیال کیا ہے ان بر مفصل گفتگو فرمائی۔ كتاب كوجزئيات برمنطبق كياہے ان فرقوں كو قواعد شرعیہ کے ماتحت لایا گیا ہے۔احکام الہیہ کو موقع تحل پر بیان کیا گیا ہے یہ تمام کام ہمارے استادول راہنماؤل پیشواؤل نے نہابت احسن طریقہ ے سر انجام دیتے ہیں،اب ان میں اضافے کی گنجائش نہیں رہی اور نہ ہی ان میں کوئی شک و شبہ رہ گیا ہے میر امقصد صرف اتنا ہے کہ میں بعض تصوص بیان کروں جس سے ان مسائل کی تائید ہو اور اس عمارت کی بنيادي مضبوط ہو ل، اللہ تعالیٰ ہرايت دينے والا ہے۔

امام قاضی عیاض د حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے وحی آتی ہے یا نبوت کا کوئی حصہ اسے ملاہے تو وہ کا فر ہو جاتا ہے بادشاہ اسلام پراس کاخون طلل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابن القاسم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد جو نبی ہے ، اور کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے وہ مرتد

ہے خواہ وہ لوگول کو پوشیدہ وعوت دے یا علانیہ ، وہ کفرے نہیں نے سکتا۔ ابن رشید نے ایسے مخص کو ظاہر کافر قرار دیا ہے اور ابو المولود خلیل نے "كتاب التوضيح" ميس مديات برملا كهي ہے كدايسے شخص كوسلطان اسلام توبه كرنے سے پہلے قتل كردے تو بہتر ہے اگر ايباد عوىٰ يوشيدہ كياجائے تو بھى ابیا تخص مرتد ہو جاتا ہے اسے ایسے پوشیدہ دعویٰ کی اعلانیہ تردید کرنا جاہئے،اگر ابیا مخص خفیہ طور پر اینے آپ کو نبی قرار دے مگرعلانیہ دعویٰ نہ کرے وہ علیحد گی میں نبی باک کی بدگوئی کرتا پھرے خاتم التنبین کے بعد کسی قشم کی نبوت کا حصہ وار قرار وے۔حضور کے نقائص بیان کرے یا بد گوئی کرے وہ بھی حضور کی نبوت کا منکر ہے بلکہ رہے بات حضور کو گالی دینے کے مترادف ہے ایسے تمام لوگول کیلئے بادشاہ اسلام قبل کا حکم نافذ کرے۔ ابو بكرين المنذر فرماتے ہيں كه علمائے اسلام كاس فيصلے يراجماع ہے کہ اگر کوئی محض کسی نبی یا فرشتہ کی تنقیص شان کرے،اے سزائے موت ہونی جاہئے۔ حضرت امام مالک، حضرت لیث، حضرت احمد اور حضرت اسحاق بھی اسی قول کے قائل ہیں اور موید ہیں یہی ند ہب امام شافعی کا ہے۔امام محمد بن سحنون نے تو بہال تک فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نی یا فرشتہ كوبراكيميان كى شان ميں نقائص بيان كرے وہ كافر ہوجا تاہے أس ير مذاب اللی نازل ہو گااور تمام امت کے نزدیک اس کیلئے سزائے موت ہے اس کے کا فراور معذب ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

امام مالک کے نصوص میں (ان سے ابن القاسم ،ابو مصعب اور ابن الی اولیں اور مطرف نے روایت کی ہے ) یہ بات واضح کی گئی ہے امام مالک سے ہی عمد ورین کتابوں میں نقل کیا گیا ہے (جن میں کتاب ابن سحنون ، مبسوط ،

عست بیہ اور کتاب محمد بن المواز وغیرہ ہیں) کہ جو مخص کسی نبی کو برا کہا عيب لگائے يا حضور كى تنقيص شان كرے اس كا تھم يہى ہے كه سلطان اسلام اسے قتل کر دے ایسے محف کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہو گی۔امام قاضی عیاض رحمته الله علیه نے نص میں فرمایا ہے کہ ایسے لو گول کے حکم میں بیریات بھی داخل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کے کسی فرمان سے انکار کرنے والایا کسی قسم کا تقض بیان کرے آپ کی شان کے منافی بات کر کے آپیے مرتبہ، شرف نسب یا علم وزید میں کسی فتم کا عیب بیان کرے تووہ بھی کا فر اور مریز ہوجائے گا۔ باوشاہ اسلام برواجب ہے کہ ایسے تحق کی گردن اڑا دے۔ یاد رہے کہ امام مالک کا بیہ فیصلہ تنقیص شان مصطفیٰ اور انبیاء کر ام کیلئے ہے اس پر ہمارے اسلاف کاربند رہے ہیں۔ جمہور علائے کرام کا یمی متفقه فیصلہ ہے گر ایبا شخص تو یہ بھی کرے پھر بھی اس کا قتل کر تا ضروری ہے کیونکہ اس نے ایسے کفر کاار تکاب کیاہے جس کی مثال دوسری کفریات میں نہیں ہے۔(کفر تو تو بہ سے زائل ہوجاتا ہے مگر اس نے اہل ایمان کے خلاف حقوق العباد میں جرم کیا ہے اس کی سز اتو قتل ہی ہے وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوسکتی۔ (جس طرح کوئی قاتل قال کرنے کے بعد ڈاکہ ڈال کر لوگول کے گھر تیاہ کرنے کے بعد کئی جانوں کو ختم کرنے کے بعد صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے توبہ کی ہے تووہ مزاسے نہیں نے سکے گا)اسی طرح حضور نبی کریم کی شان میں گتاخی کرنے یا نقائص بیان کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہو گی۔اس کا معافی مانگنا، رجوع کرنا بے فائدہ ہے اس · نے تو بہ خواہ کر فاری سے پہلے کی ہویا بعد ، یہ تو بہ قابل قبول نہیں ہو گی۔ قابسی رحمته الله علیه نے اپنی کتاب میں لکھاہے شان مصطفیٰ میں

نقائص بیان کرنے والے کی مزاموت ہے اسے بادشاہ اسلام قبل کرے گا۔ ايهابى امام ابن افي زيدر حمته الله عليه في كماكه امام سخون في لكها به كه اس کی توبہ اسے قل کرنے سے نہیں بیا علی بال توبہ سے اللہ کی معافی کاخواستگار ہونا اس کا ذاتی معاملہ ہے وہ اس کے ہاں معافی کا خواستگار ہو، مگر اس نے حقوق العباد میں جو جرم کیاہے اس کی سزاتو قال ہی ہے امام عیاض رحمتہ اللہ عليه في الله والله الله الله الله والله وا تعالی کا حق ہے ان کی وجہ سے ان کی امت کا حق ہے تو بہ سے امت کا حق ساقط نہیں ہوسکتا، جیسے بندوں کے حقوق صرف تو بہ کرنے سے ساقط نہیں ہو سکتے۔علامہ خلیل نے ان تمام اقوال کو اختصار سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر تھی نبی یا فرشتہ کو براکہا جائے یا طنز کیا جائے یا لعنت کا لفظ استعمال کیا جائے یا بہلو بچا کر توہین کی جائے یا بلاوجہ عیب لگایا جائے تہمت لگائی جائے الزام تراشي كى جائے ياان كے حقوق كو ہلكا سمجھا جائے يكسى طرح نبى كريم كے مر تنه باز ہدیاعکم کو گھٹانے کی کوشش کی جائے جوان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جس سے ان کی شان برحرف آتا ہویا خدمت کے طور بر کوئی جملہ کہہ دیا جائے تواس کی سزاقل ہے توبہ سے بیرجرم معاف نہیں ہو سکتا۔ شار حین نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ حاکم یا باوشاہ اسلام کا ایسے تشخص کو صرف مز اکیلئے قتل کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کا گتاخی کرنے کے توبه کرنایا مکرجانا بھی قابل قبول نہیں وہ سز انہیں وہ حقوق مصطفیٰ کے تحفظ كيلية واجب القتل ب- امام قاضى عياض رحمته الله عليه في كفريه كلمات کے بیان میں لکھاہے وہ شخص بھی کافر ہے جو امور شریعت میں انبیاء کے خلاف خفیف بات کر تا ہے ان کو جھٹلا تا ہے یا ان کے نقائص بیان کر تا ہے وہ

این زعم میں علمی اعتبار سے کتنا ہی سیا ہو مگر وہ تو بین انبیاء سے نہیں نے سکے گاوہ باجماع امت کافر ہے۔

ايسے بى جو محض حضور خاتم الانبياء صلى الله عليه و آلبه وسلم كے زمانه حیات میں یا بعد از و صال کسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یادوسرے کونبی تسلیم کر تا ہے یاوہ کیے کہ میں ریاضت اور عبادت کرتے کرتے نبوت حاصل کر لول گا۔ علامہ خلیل نے فرمایا جو حضور کی نبوت میں کسی کو شریک مانے یا حضور کے بعد کسی نبوت کے ملنے کا دعویٰ کرے یا اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یا این طرف وی آنے کی بات کرے وہ بھی کافر ہے،اگر چہ مدعی نبوت نہ بھی ہو، مگروتی کے آنے کادعویٰ کرے توکافر ہوجائے گا۔ آپ نے فرمایا اليے تمام كے تمام كافريس مرتديس بيد دانسته بانادانسته حضور سر وركائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اس لئے کہ حضور نے فرمایا ہے وہ خاتم النبین ہیں، وہ ساری مخلو قات اور سارے جہانوں کیلئے بھیجے گئے بیں اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے بیہ کلام ظاہر علم و خر دیر پور ااتر تا ہے اس میں تاویلیں اور ولیلیں وینا درست نہیں ہے۔ بیہ شخصیض تمام طبقول کیلئے ہے کوئی طبقہ شک و شبہ کااظہار نہیں کر سکتا۔ پیربات ایمان کی روسے یقین کی روسے قر آن و حدیث کی روسے اجماع امت کی روسے بلاشك وشبه درست ہے ہمارے سر دارابراہیم لقانی نے کیاخوب کہا ہے۔ ہیہ فضل خاص سرور کونین کو دیا حق نے کہ ان کو خاتم جملہ رسل کیا بعثت کو ان کی عام کیا ان کی شرع یاک زائل نہ ہو گی وہر کو جب تک رہے بقا۔

ای طرح ہمیں یقین ہے جوانبیاء کرام کی تو بین ہیں باتیں کرے وہ کافرہاس نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قبل کو باطل تھہر لیا ہے،
ساری امت رسول کے اجماع کو باطل تھہر لیا ہے، اس نے شریعت کے
احکام کو باطل تھہر لیا ہے اس لئے ہم یقین کرتے ہیں کہ ایبا شخص کافرہ وجہانوں میں کسی نبی سے دوسر ہے شخص کو افضل بنائے تو وہ بھی کافرہ وہ بھی شان انبیاء کرام کی تنقیص کرتا ہے۔

امام مالک رضی الله عنه نے ابن حبیب، ابن سحنون، ابن القاسم، ابن الماحبون ابن عبد الحکم نے روایت کو بیان فر ملیا ہے کہ جو شخص انبیاء علیم السلام سے کسی ایک کو بھی بر اکھے یا ان کی شان و عظمت کو گھٹا ئے اس کیلئے سز ائے موت ہے اور سلطان و فتت کو اسے تختہ دار پر لؤکا دینا چاہئے اس کی تقیہ نہ لی جائے۔

امام قاضی عیاض رحمته الله علیه نے اس مسئلہ کی تنقیع کرتے ہوئے کھاہے کہ انبیاء کرام کے اعتقادات تو حید، ایمان، وحی کے متعلق کامل ایمان ہونا چاہئے بیہ پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ان امور کے علاوہ باتی امور کے متعلق اور عقائد کے متعلق بیہ ایمان رکھنا چاہئے کہ وہ ہر بات پر یقین سے متعلق اور عقائد کے متعلق بیہ ایمان رکھنا چاہئے کہ وہ ہر بات پر یقین سے مجرے ہوئے ہیں وہ دین و دنیا کے تمام امور کی معرفت کو جانتے ہیں کوئی چیز ان سے یوشیدہ نہیں۔

حضور کاعلم غیب جانتا یقنی امر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے معجز ات ہے ، آب جو پچھ ہونے والا ہے ایک ایک چیز کو جانتے ہیں ، حضور کے علوم غیبیہ ایسے سمندر ہیں جنگی گہر انی اور وسعت تک کوئی نہیں جنگی گہر انی اور وسعت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کا اندازہ لگاتا کسی کے بس میں نہیں ہے جن آیات میں یہ بات

بیان کی گئی ہے کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت کچھ کر لیتا۔ بہت کی بھلائی جمع کر لیتا، یہ آپ کے علم کی نفی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے انعام کااظہار ہے کہ میں بذات خود نہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ غیوب سے واقف ہول۔ خداوند تعالیٰ نے حضور پر بے شار غیبوں کے خزانے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں کہ میں غیب پرکسی کو مسلط نہیں کرتا گرا ہے بہندیدہ بندوں کو اس سے واقف کرتا ہول۔ قاضی عضد الدین نے اپنی کتاب بندوں کو اس سے واقف کرتا ہول۔ قاضی عضد الدین نے اپنی کتاب (العقائد 'میں کھاہے کہ اللہ تعالیٰ جہل اور کذب سے پاک ہے۔

علامہ جلال الدین دوائی نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے خلف وعید کے جائز ہونے پر جوشخص اس آیت سے سند لیتا ہے وہ جاہل ہے ناواقف ہے وعید کی تمام آیات بعض شرائط سے مشروط ہوتی ہیں جن سے دوسر کی آیات اور احادیث سے وضاحت ملتی ہے اگر ایسا عقیدہ رکھنے والا اپنے عقیدہ پر اصرار کرے اور اس پر جمارہ ہو تئو بہ نہ کرے اس حالت میں اس پر عذاب ہوگا اگر کوئی شخص ہے ہے کہ وعید و تخویف تو وہ غلط نظریہ پر ہے۔ اس پرعذاب ہوگا اگر کوئی شخص ہے ہے کہ وعید و تخویف تو وہ غلط نظریہ پر ہے۔ امام قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے ابن صبیب اور اصبح بن خلیل سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ناپاک بے دین نے حضور کی تنقیص کی تھی شال ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ناپاک بے دین نے حضور کی تنقیص کی تھی شال اس کو گائی دی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہے ؟ اور ہم ان سے انقام نہ لیس تو ہم سے براکون ہے تو ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے۔ لیس تو ہم سے براکون ہے تو ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے۔

انشریعتی رحمته الله علیه نے اپنی کتاب "معیار" میں لکھا ہے۔ ابن الی زید نے بتایا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک رضی الله عنه سے بوجھا کہ ایک شخص نے حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی تو بین کی بدگوئی کی تو

عراق کے علماء کرام نے اسے کوڑے مار نے کافتوی دیا تھا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ خلیفہ ہارون رشید سے یہ بات من کرمشتعل ہو گئے اور فر مایا ۔ اے امیرالمومنین جب حضور ہی کی تو بین کی جائے تو پھر ہماری زندگی میں کیارہ گیا پھر یہ امت کیسی ہے؟ امت کی زندگی کیسی، جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تو بین کرے اس کو کوڑوں کی سز انہیں قتل کرنا چا ہے اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تو بین کرے گا ہے کوڑے مارے جائمیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ایجھے اعمال کی توفیق دے آپے محبوب کی پیروی ک توفیق دے آپے محبوب کی پیروی ک توفیق دے ہمیں کج روی، بدعتوں اور لغزشوں ہے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ک فضل اور وعدوں ہے ہم امیدر کھتے ہیں کہ اس نے اپنے عدل وانصاف ہے جتنی وعیدیں فرمائی ہیں ہمیں ان ہے محفوظ رکھے۔ اس کا صدقہ قیمت ک دن حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ حضور تمام انبیاء اور رسل کے فاتم ہیں، ان بر کروڑوں درود ہوں، لاکھوں سلام ہوں، ان کی آل پر ان کے اصیب پر کروڑوں درود ہوں، لاکھوں سلام ہوں، ان کی آل پر ان کے اصیب پر سلام ہو، وہ راہنمائے اسلام ہیں قیامت تک ان کے احسانات جاری رہیں گے میں اینے اللہ سے معافی کاخواستگار ہوں۔

عاجزبندہ محمد عزیز وزیر جس کے آباء و اجداد شہر اندلس کے رہنے والے تھے اور تیونس میں بیدا ہوا، مدینہ طیبہ میں قیام کیا بفضل خدا خاک مدینہ میں ہی وفن ہونے کاخواہال ہول، مرقوم ۵ربیج الآخر ۱۳۲۳ ہ

حضرت فاصل عبد القادرتوفيق شبلي طرابلسي حفى مدرس مبينوي بهم الله الرحمان الرحيم

سب خوبیاں ایک اللہ کو درود و سلام ان پر جن کے بعد کوئی نبیں آئے گاان کی آل پر ان صحابہ پر ان کے پیر وُل پر ان کے نام لیواوُل پر۔

حمر وصلوٰۃ کے بعد بیہ بات تحقیق کے ساتھ ٹابت ہو گئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، قاسم نانو توی، رشیداحد کشکوهی، خلیل احمر اینیشوی، اشر ف علی تھانوی اور ان کے ساتھ والے ان کے جیلے جانے ان کے خیالات ہمارے سامنے آئے وہ تمام کافر اور مرتد ہیں۔ حاکم وفت کافر ض ہے ایسے لوگوں کو قتل كردك اكر سلطان وفت كالحكم مندوستان ميں نہ جلے تو علمائے اسلام كا فرض ہے کہ این تحریروں، رسالوں، کتابوں، مجالس وعظ میں ان کفریہ کلمات سے عوام کو آگاہ کریں۔ان کے کفر کی جڑکاٹ دینی جاہئے اس طرح سے کہ ان کی گر ابی کی روح اسلامی دنیا میں سرایت نہرنے یائے۔ ہم نے شخفیق اور ثبوت کے بعد بیہ فیصلہ کیا ہے تکفیر کی راہوں میں خطرہ ہوتا ہے اوربيه راسته براد شوار ہوتا ہے ہمارے راہنماعالم دين نے اس وقت مکفير کی ہے جب انہیں تکفیر کا ثبوت مل گیا، انہیں نور نبوت سے بیر توفیق حاصل ہوئی۔صحابہ کرام اورا تمہ مجتبدین کے دلائل پراعتاد حاصل ہوا۔انہوں نے صرف اندازے اور قیاس ہے بیفوی نہیں دیا ہم غلط رائے قائم کرنے سے اجتناب کرتے ہیں اور قیامت کے دن کے محاسبے سے ڈرتے ہیں۔غلط بیانی كرنے والول كى قيامت كے دن آئكيس چوٹ جائيں كى۔اللہ تعالى درود . تیج ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ان کی آل پر ان کے

بندہ ضعیف عبدالقادر تو فیق شلبی طرابلسی نے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں یہ تفریظ کہی ادرا بیے سامنے لکھنے کا تھم دیا۔

حضور عالم محور برالغاین می این تعالی علیه و م کے بار میں کیا ایمان کھناچہ نے قرآن دصیت کی روئی میں ا میں کیا ایمان کھناچہ نے قرآن دصیت کی روئی میں ا

على حصرام الم منت لينات المحرصا برمايي

#### بسنمرانكهالتحمنالرسيط

الحمدينه وبالعلمين والصلاة والسلام على سيد المصلية المسلام على سيد المصلين خات والنبيين محمد مد واله وله وله المعين المارين الته ويعدوا لوكيل. الله يوم الدين بالتهجيل وحسبنا الله ونعدوا لوكيل.

# تمهارارت عرول فرمانات ،

إِنَّا أَرْسَلُنْكُ شَاهِدًا وَمُبَيِّسًا قَرَادِيًّا هُلِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ و وتسييموه بكرة واصيلاه وَرَسُولِهِ وَبَعْسَزِيدُهُ وَتَوَ و اسنی امبیک م مے نتی میں معیا گوا داور توث خری دیباا در ڈرسنا تا کہ استداوكو إتم التداودانس كيدرسول ميائمان لادُاوردسول كي تعظيم وتوقير كروا ورسح وشام الملكى بالي بولوس وتعالى تين باللي بناللب : اول بيكدنوك الشرورسول برايمان لائيس -فرماما اورسب ميس بيجيا بن عيابت كواور بيح مل لع كوبغيرا يمان تعنظم كارآ برمنين مهتريت نصارئ بي كرنبي الندتعالى عليه مريد مندس كربيطام رقعظم موتى والمريض والدس المالد ده بن كد لآل ند الآل ملد كاذكر سيعقد اور مزين لكاندين مركز ازاع كمعرو العليبه ولم كانعظيم بس كميا فائده اصلا قابل قبول باركاه اللي نبين التدعزومل

السول بى كوفرانا مب وقد من آلى ماعيد فرامن عمل فبعلن منار من من السول بى كوفرانا مستنزيا و بوكواعال النول ف كتم منسب برباد كردت اليول بى كوفرانا حد عاملة تأميد المولاي المولوي المولاي المولوي المولو

مهارارب عرول فرماناسب

قُلُ إِنْ كَانَ ابَا أَيُكُو وَابِنَا أَيْكُو وَابِنَا أَيْكُو وَابِنَا أَيْكُو وَابِنَا أَيْكُو وَابْعَالُوا وَعَلَمُ الْمَالُولُ وَعَلَمُ اللّهِ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ول

"اسنبی! نم فراد و که اسے لوگو! اگر تمهادی کمانی کے مال اوروہ سوداگری تب مجالیہ مخمالیہ مجالیہ مجالیہ مجالیہ مجالی ، تمہادی بینیال ، نمهادا کنیم ، تمہادی کمانی کے مال اوروہ سوداگری تب کے نفضان کا نمہیں اندلین سبے اور نمہادی لیسند کے مکان ان میں کوئی چرچی اگر تم کوالٹما و دالتہ اورالس کی داہ میں کوشش کرسنے سے فریا دہ مجبوب ہے نوانتظار دکھو میال تک الندا پیاعذاب ای دساو دالٹہ نفالی بیکمول کو داہ منہیں دیتا ہے۔

اس ایت سیمیلوم بواکسیسے دنیا جہاں میں کوئی معزز کوئی فریز کوئی ال کوئی چنرالند دسول سے زیا دہ مجوب ہو دہ بارگا ہِ اللی سے مردد دسہے، افتدا سے ابنی طرف داہ نزد لیگا، است عذاب اللی کے انتظار میں دہم آم جاہمے ، والعیاذ بالتہ تعالی ۔ مہاریاتے ہی ملی اللہ تعالی علیہ ولم فراتے ہی لا بیؤمن احد کے دیے اکون

سك سب ا مط ٩ - موره التوبر -

به حدیث بی خاری می می انس بن مانک انساری دنی الله دنالی عندت ہے اس نے تو یہ بات صاف فرادی کر جھنورا قدس می الله تعالی علیه و می سام ان کی کر جھنورا قدس می الله تعالی علیه و می کونما مهمان عزیز سکھ ہرگز مسلمان نہیں مسلمانو کہو! محدر سول الله صلی الله تعالی علیه و لم کونما مهمان سے ذیادہ مجبوب رکھنا مدا دا بیان و مدار نجات ہوا یا بہب ؟ کہو ہوا ا در عز در موا بیان میک توساد سے کلہ کونوشی خوشی قبول کر ایس کے کہاں ہا دساد سے جمان سے زیادہ الله علیم والم کی عظیم علمت ہے۔ ہاں ہاں باب اولاد ساد سے جمان سے زیادہ ہمیں حضور کی محد سے کی علیم والے خدا الیسا ہی کوسے گر ذراکان لگا کر ا بینے دب کا ارتباد منو :

# تمهارارب عرول فرمانا بيس

اللَّمَّ أَنْ يَغَنَّوْنَ وَلَوْ المَّالَ مِنْ النَّاسَ الْفَالِمُنَّا وَ الْمَنَّا وَ الْمَنَّا وَ الْمَنَّا وَ الْمُنْ الْمُ

م كيافوك اس گھنٹر ميں كمانئ كهر لينے برجيور دستے مانئي كہم ابيان لاستے اورمان كى اذبائش نزېرد كى ي

برای در این در این از می می می می در می می در کی در کی و کار کرد با این از مان می اور در با فی از مان می اور می از می از می می در می از مان می بورے شکلے تو مسلمان می در در می می در می د

طربقة سبه كرتم كوجن لوكون سي سي منطيم بمتنى بي معتدت بمتنى بي دوسى مكيسى بي مجست کاعلاقتم وعصیصه اسسای بهارسداستاد، تمهارسسر، تمهاری اولاد، تھارے بیائی، تھارے اوباب ، تھارے بڑے کھاسے امی اب تھارسے مولوی تھار کا نا ممهار يصفني المهاري واعظ وغيره وغيره كيس بالتد بجب وه محدرسول التاصلي التد علبه والدوسلم كى نشان بركسستاخى كريس اصلًا ننها يست فلمب بس ان كى عظمت ان كى عبت کا نام ونشان نه دسیے فوڈ اان سے انگ ہومیا و ۱۰ ان کو د و دھ سے تھی کی طرح لکال کر تعييك و ١١ن كي هوت ١١ن كه نام سعانغرت كهادُ ريجرنه تم ابيف ديشت علاقة وسنى الفت كاباس كرونداس كي مونومت مشبخت ، بزركي فضيت كوخطرسين لاو كماخريه كجويفا محدر سول المنعلى الندنعالي عليرد لم بى كى غلامى كى نبا بريخاجب ببعض ان بى كى شان من سناخ موا ميريس اسسكياعلافروا واس كيديد على مديركيامائين،ك بهترست بهودى بيشيخ بمينية وعماسيه ببالدسف السركينام وعلم وظاهرى فعنل كو مد كركباكري كما بمرسه إدرى مكرن فلسفى وسي واستعلوم وفون نهام ملتا الم اكرمينس عكد محارسول الترصلي الترنعالي علبه يركم كي المستصاس كي بات بناني جامي اس العصور المستناخي كي اورتم الساس المستنامي السيد المست المرتب المست المرتب الم عاما بالسند بالسند بربراما ما باسى قدركرتم في اسل مربس في يردا في منان ما تهافيد ببراس كى طرف سي تحمت لغرت مذاتى توينداب تم مى الفيات كرلوكه تم ايمان كامتحان قرأن وحديث في سيصول الميان كامدار دكما تفا استعنى دور محل كي مسلمانو إكباحس كدول بي موسول التملي التدنعا لي عليه وهم كي تعظيم بو کی وہ ان کے برگو کی وقعت کرسکے گا اگر میا سی کا بیریا استفادیا بدر می کبوں مزمود کہ بيص محدد مول لشمل التدعليه وسلمتمام جهان سعدنيا ده بيادست بول وه ال كركستيل مصدفور اسمخت شديدنفرت مذكرسك كالكرجياس كاددست بابرادر بالميسري كبول نربوا يشراب عال وميم كردا ورابيف دب كي يات مدر بكبود وكرب كرتهب ابني دحمت كى طرفت بن ما سيما، ديكيو

مهادارب عرول فرما ناسب.

لَا تَحِدُ فَوَمَّا يُوْمِنُونَ مِا لِتَاهِ وَالْبِوْمِ الْالْخِيرِ بِيَوَا دُونَ مَنَ مَا الْمَا عَمُ مُوا الْمَا عَمُ اللّهِ مِي اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

اس آین کرمینی صاف قرادیا کم بوالته یا دسول کی جناب بین گساخی کرے
مسلمان اس سے دوستی مذکرے کا جس کا عربے بیمفاد مواکر جواس سے دوستی کرے
دہ مسلمان ان مہوگا ۔ بھراس میم کا قطعا عام مونا بالنصری ارشاد فروایا کہ باب بینے بھائی ، غزنہ
سب کو گنا یا لینی کوئی کیساہی نمہادے زعم بیم عظم یا کسیا ہی نمیس بالطبع عبوب موایمان ،
توگسناخی کے بعداس سے بست نہیں دکھ سکتے اس کی دفعت نہیں مان سکتے ور فرمسلمان
مذرمو کے یمولی سبحامذ و تعالی کا اثنا فرانا ہی ملمان کے فیاب تفامگر دیکھو وہ تمہیں
مذرمو کے یمولی سبحامذ و تعالی کا اثنا فرانا ہی ملمان کے فیاب تفامگر دیکھو وہ تمہیں
مائی دیمیں باتھ کی طوف بلا آبایی عظیم عمول کا لا لیے دلانا ہے کدا کر اللہ ورسول کی عظمت کے
مائی تعلیم بولی کے
مائی میں باتھ کی کے بیاب ہوگے۔
مائی میں انشا برائٹ دنیا لا

تنهارارب عرول فرما تأسيد:

يَّا يَهُ اَلْكَذِيْنَ الْمَنُوالاَمَنَّ فِيدُوْا اَبَاءَكُ هُوَا فَا اَلْمَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّوُا الْكُفُرَعَ لَى الْإِيْمَانِ طِى مَنْ تَبَوَلَهُ مُومِنَّكُمُ فَا وَلِنَاكَ هُدُوا لِظُلِدُونَ وَهُمَّةً \* فَا وَلِكَ اللّهِ عُدُوا لِظُلِدُونَ وَهُمَّةً \*

" اسے ایمان والو! ابینے باب اسینے بھانبول کو دومنت نرباو کا گروہ ایمان
برکفرنسند کریں اور نم بیں جوان سے دفاقت کریں اور دی کوکستم کا رمبی ؟
اور فرا ناہے !

يَّا يَهُ اللَّذِيْنَ المَنُو الاَسَّخِيدُوْ اعَدُقِى وَعَدُقَ حُمْ اَوْلِيكَاءُ (اللقوله تعالى) تُسِسرَّوْنَ الدَهِ عَرْبِالْمَوَةَ قَوَا اَاعْلَمُ مَا مِنْ المَا وَمِره الزَرِ

بِمَا آخفنَيْمُ وَمَا آعُلَنْمُ لُو وَمَنْ يَغْعَلُهُ مِنْكُمُ نَعَدَمْنَ لَ مَنْ اللهِ فَهِ مَا آعُلَنْمُ لُو وَمَنْ يَغْعَلُوْ الْحَامَدُ مُولَا اللهِ وَالله وَلا تَعْلَمُ اللهِ وَالله وَلا وَكُو وَكُو اللهِ وَالله وَمَنْ الْمُعْمَلُونَ الْعَلَمُ وَاللهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ الْحَدِيمَ الْعَلَمُ وَاللهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ وَهُ وَلِا وَاللهُ وَمِمَا تَعْمَلُونَ وَهُ مِنْ وَمِنْ وَمُ الْمُؤْمِنِ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُعُوالِمُ وَمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِقُوا مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوا مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ و

"اسے ایمان والو امیر سے اور اپنے ڈمنوں کو دوست ندبنا وَ ، تم حیب کران سے دوستی کرتے ہوا در میں نوب میا نتا ہوں جو تم جیبا سے اور جوظا ہر کرستے ہوا در تم میں سجوالی المسے گا وہ صرور سیدھی داہ سے بعد کا ، تنہا دسے دشتے اور تنہا دول سیجہ تنہاں کو جید نفع بنرویل کے قیامت کے دل تم میں اور تنہا دسے بیا دول میں میں میل کی ڈال دیسے گا کو تم میں ایک ودسوے کے کچھ کام مزاسکے گا اورال دیسے ا

اور فرما ناسبے :

وَمَنْ يَنَوَ لَهُ حُرِينَكُوْ فَإِنَّهُ مِنْهُ حُرِد إِنَّ اللَّهُ لَاتِهِ لِيَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ لَاتِهِ لِيَ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ه

بہلی دو آبنول میں نوان سے دوئتی کرنے دانوں کونطالم دگرا ہمی فرما یا تھا، اسس آبر کر بمبر سنے بالکاننسسنہ فرما دیا کہ جوان سے دوئتی رسکھے وہ بھی ان بی بیں سے سبے، ان می کی طرح کا فرسے ، ان کے سائندا کیک رسی میں باندھا جائے گا ، اور وہ کوٹرا بھی . یا در کھیے کہ کم جھیب جو بیب کران سے بل دکھتے مواور میں بمنہ ارسے جھیبے فل سرسب کونوب بیا منا بول - اب وہ دسی بھی من پیسے حس میں درول الترسلی متاب کا دور کم کی شان اندس میں مول الترسلی الله علیہ والہ وسلم کی شان اندس میں کہ ساتھی کے انداز اللہ علیہ والدو ملم کی شان اندس میں کہ دالعیا ذیا تشریعا گیا ۔

منهارارب عزومل فرما ناسب، والمنارارب عزومل فرما ناسب، والمنارارب عزومل فرما ناسب، والمنارك المنارك الم

" وه محدرسول التعمل التعليم والمرسم كوايناء وسينظين ان سكه سلط و دناك عذاب سيدين

ا ورفراً آسیے :

إِنَّ النَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُ وَاللَّهُ فِي الدَّيْنَا وَ اللَّهِ فِي الدَّيْنَا و الْأَخِرَةِ وَاعَدَ لَهُ مُعْدَعَ ذَابًا عَيْهِ لَيْنَا وَلَهُ اللَّهُ وَاعْدَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

الشرع وعلى البراء سع باك بها المناه والمن المراء والمن المراء والمراء والمراء

مله ميك ع بم موره الاحزاب.

## ہاں ہی امتحال کا وقت ہے!

ويحفوبيا لتدواحدقها دكى طرف سيفهارى مبالج سهد وكجفوده فرمار بهسه كالمهار ر شنه من الله ف المام من الم كر م محمد من الم كر م محمد من الم ميك كمب غافل بي ميسيخ برنبس تمهادسه اعال ديجد إمول المهادسه قوال سَ ر با مول ، مته ارسے دلول کی مالت سے خبرد ارموں ، دیجھ بدر وائی مذکر و ، براست بھے اپنی عاقبت وبكام و التدور سول ملى التوقيد ولم كم مقابل ضديه كام خرنو، ديمودة تهبيل بين سخت عذاب سند ورا ماسيداس كمدعذاب سيكهين مناهمتين ويكبوده تهيس سي وحمت كى طرف بلا تسب مبداس كى حمت كى سب الكان بنا و الميوا وركناه نورسك كناه بوست ميرس برعداب كاستحقاق موم گراميان تهيس مياما ، عذاب موكر خواه رب كي يمت صبيب كى شفاعت ستصب عذاب مى جيئكارا موميات كايا بوسكنا سه مكربه محدرمول الدسلي الله نغالى ملبهوهم كالمغلم كامتعام سبصان كيعظمت ان كي محبت مدارا بيان سب قرآن مجبد كي اينب سن جیکے کہ حواس معاملہ میں کمی کرسے اس برو دنوں جہان میں مندا کی تعنت ہے . دیجھو جب ابمان گیا مجراصلاا بدالاً با د تک مجمی سی طرح مرگزاصلاً عذاب شدید سنے ریا تی نه موگی گستای كرسف واسليجن كأنم بيال كجد بكسس لمحاظ كرو و بإل ابن عبكت دسب بوشك تهبيل بجاست د أتني تحيادراتين نوكيا كرسكت مبي بميرالسول كالماظ كرك ابني ميان كومهينه مبيته فننب جبار وعذاب ارم بي عبنسا ديبا كرباعفل كى بان سبے دلتا دلند ذرا ديركوالند ورسول ك سو ا مسب ابن وال مصدنظرا مقا كرا محيي مبذكروا وركردن معكا كراسيف آب كوالله و حدفها رك سامنع عامتر محبوا ورزست فالفس سيحاسلامي ول كرسائد محدر سول المصلى التدعلية ولم كي عظيم ظلت بلندم بت دفيع دم امت جوال كدرب في المائندي تحسني اوران كي عظيم ان كي توجربها بمان واسلام كى بناء ركعى استصدل مي ملكوانصا عد وائيان سيكسوكها حسب سفكها م تسبطان كويه وسعت نص سے نابت بردئی . فغر عالم كی وسعت علم كی كولسر نسونسعی ہے . من محدد مول المدمل الشعليه والهوم كاشان مركسناني ذكى وكيا است المبس العبن

كحم كورسول الترسلي المدعنية وسلم كحظم اقدس بيرية بإهايا كميا وه رسول المدسيط المد تعالى عليروا لروسم كى ومعست علم ست كا فربوكونسيطان كى ومعت علم ميا يمان ترلابا بمسلمانو توداسى مركوست اتنامى كرد يجوكداوملم بن بالسكم مرد كعو! تووه برا ما ناسم ما منين مالانكا سے توعم بي شيطان سے كم عى زكما بكر شيطان كے مام بى بتايا عيم كم كمناكيا توبين مزبوكي اور اكروه اين بات بلسن كواس برتاكواري ظاهر فركوست اكرمير دل مي قطعا ناكوا ماسف كانواست يجبود سبيكا وركسي عظم ست كهدد يجيئا وربودامي امتحان عفوم موتوكبا كجرى ميس ما كراكب كسى ما كم كوان بى لفظول ست تجبر كرسكت مبي . ديجيت ! انجى انجى كعلام ا ماسيد كه توبين بوتى اور بيشك بوتى كيركيارمول التصلى المدعيرة عمى توبين كرا كغرمنس وخرد اور بالبغلين حهد كبافس تعشيطان كي دمعت علم كونفس يست ابت مان كومعنو افركس ملى التعليه ولم كصف وسعت علم ان واسك وكها تمام نعوس كورد كركها يك نرك ابت كرنا بهاوركها شرك بنبي نوكونساايمان كالتصهبهاس منها ليسلعين كوخدا كانرك مانا يالنين ؟ صرور مانا كرسوبات مغلون مين ايك كيد المين كرنا ترك موكى وهيس كسي كه الن ابن كى جاست فعلما شرك مى دسب كى كرخدا كا نزيب كوتى نهاب موسكا ، حبب رسول التدملي التدعليبو للم كصيفت ومعت علم مانى ترك عطرا في حس بي كوفي مصدا بمان کائنیل نوضروراننی وسعنت فداکی وہ خاص صعنت ہوئی حس کوخدائی لازم سیصعیب نونمی کے سلنة اس كاما سننے والاكا فرمننرك مجوا اوراس سنے وہى ومعدت وہے صعدت خو داسپینے مذابلیس كسي أبت ما في توصاف صاف بمشيطان كوفدا كالمركب مقراد بالمسطانو كما بدالله وجل ا در اس مصد سول ملى الله تعالى عليه ولم دونول كى توبين مذبونى ؟ منرور ميونى - الله كى نوبين نوظام رسب كراش كانتركب سايا ادرده مح كسد والمبس لعين كو إ اوريسول التدمل لتدعليه والمراسلم كى تربين بول كرابلس كامرتنياتنا برهادياكه وه توخدا كى خاص معنت بين حدارات ادرية اس سصاليسه محروم كمان كمصلية تابت ما يو تومننرك برمباؤ مسلما نو إكباخ راوً رسول كى نومبن كرسف والا كافرمنين ؟ صرورسه \_ كياس في كما كربعن علوم عيديم إد مبن نو اس مبر صفورى المعلمية ولم كى كما تفسي سيطالبها علم عبب توزيد وعمر ملكه برهبى ومينون ملكم

جمع حیوانات دربائم کے سفے علی ماس سٹے کیا اس فے مدرسول الدملی الدولی دم کوم رکع محالی ندوی ؛ کیابی کریم ملی الشرعیب ولم کواتنا ہی عمر خیب ویا گیا تقامیتنا ہم باگل ورم رحر بایت کوم اس کوم اس ہے !

مسلمان إسلمان! استعمار مول المتعلى التعليبولم كمامتى استجعابيت دين و الميان كا داسطه ، كميا الله تعون كالى كم مريح كالى بوف من تجه كيوشه كررسكا بدا مادا كمحدد سول التصلى التدنعا لاعنب وهم كاعظمت تيرك ول سعالين كالكرى موكد استخراكالي میں ہی ان کی توہین مناسف ا دراگراب می تجھاعتبار مذاستے توخودان می برگوبوں سے لوجه إ وبجوكه أيامهي ورفها دسه استادون ببرجول كوكدسكة ببركم استفال التجع ا تنابى علمها معتما موركوب، تيرسه اكستادكواليابى علم نفا مبيا كمة كوب، نيرسه بركو اسی قدر ملم مقاص قدر گدید کوسید، یا مخقطود برات می برکدا و علم بن ا تر ،گدید کت سؤر كميم مرواو كيمونووه اس بي ابني اودايت استاد بيركي تومين مبعد بي ماله بي تطعا ستجعیں کے درقا بو مایکن نومرمومایک ، بھرکیاسیب ہے کہ جو کلمان کے تن میں توہین دکس شان مو محدد سول مشعلی التعظیم کی توبین مزمو ، کیامعا ذالتدان کی عظمت ان سے معی کنی گذری سید ؟ کمیا اس کا نام ایمان سید ؟ مکش بنتر ! حکش بنتر ! کماش نشر ! کمایس نے کها کی بخکم بهخص كوكسى ندكسي ليسى بانت كاعلم مو آسيس يو دومرس خص سعى معنى سيساتوما سين كرمس كو عالم الغيب كما جا وسن ، بجرا كرزيداس كااتزام كريث كرا ايميس كوعا لم العنب كهول كا توجير علم غبب كومنجد كما لات نبوريشا دكبول كساحا باسب سحس امريس مومن ملك النسان كي مهي وميت نبرده كمالات نيوت عصر بوسكناه اورا كرانزام ذكيا جادس تونبى غبرني مين وحيه فرق ميان كرنا صروره انتها كيار مول التدصلي التدنعا في عليه وسلما ورما نورو بأكلول مي فرق من حلست والاحضور كوكالئ نبي ديباً ، كبياس فيالندع وحل ك كلام كاصاحة رد والطال ذكرديا ، وكيو :

مهادادب عرفل فرماناسيد: وَعَلَمُكَ مَالَدُوتَ حَدَّنَ تَعَدُّهُ وَكُانَ فَعَنْ لُاللَّهِ عَلَيْكَ

'عَظِيْمًا طعه

" سيني إالتدلية كوسكما يا يونم زجاست من التدكاهن في مراط سي بهال نامعنوم باتوس كاعلم عطا فرمان فيركوا تشرعو وحمل في استنصب سابي التدنعا إلى علم وسلم كمالات ومدائح بب شمار فرما يا اور فرما مآسم والتك كم لدوق عِلْمِرلِمَا عَلَمْنَا فَا مِينَكُ لِعِفُوبِ بِمَارِيكِ كُلِكَ عَنْ عَلَمُ وَاللَّهِ " اور فرما مَاسِ وَبَنْ مُورُهُ مِعْ لَمِ عَلَيْم و المركة الإسمالية العالمة والسليم كوامك علم واسل المسكم كى لىنارت دى يُ اور فرالله ح رَعَكَمُ اللهُ مِن لَكُ دَيّا عِلْمًا فَهُمْ مِن اللَّهُ مَا عِلْمُ اللَّهِ عَلَم بإس مصط بك علم سكها يا وغير با أيات احن بين الثه تعالى منطم كوكما لات انبياء على الصالوة والسلام والنتار منب كرتار اب زبدكي بكرالله وخواك كانام إك بيجة ودملم عبب كي مجمع طلن علم، حس كامرحو باسته كوملنا اور كفي ظاهرسها ورديجه كداش برگوب مصطفح صلى الندنغالي عليه و سلمى نفر دكس طرح كلام التدعروبل كار دكر رسي سبطيني به بدكوخ واستدم قابل كمطرا موكركهم والم ميك كراب رلعين بي ملى الشرنعائ عليرو لم اور ديكرا نبياعليم الصلاة والسلام اكى دان مقدم برعلم كااطلان كباحانا اكرلفول خداصيح بونو درما مت طلب ببرامرسي كداس علم سيعيم ادلعص سب اكل علوم الركعص علوم مراديب نواس مي صفو اور ديكرا بيباركي كبالحصيص مانوز بدوعمرو ملكهم وعبنون ملكهميع عبوانات وبهائم كمسك ملت معاصل سيحكبونكه مبرعض كونسى يركسى بان كاعلم موناسب نوجلست كرسب كوعالم كها حاست، مجرا كرخدا اس كا النزام كرسك كمرا ومس كوعالم كهول كانوعيم كومنجما كما لات نبوب شاركبول كباحا استيصي امرس مرمن ملكه انسان كي تفي خصوصبت مذهوده كما لات نبوت سي كسب موسكتا سيسا وراكر النزام مذكبا حاست نونني اورغيرني من دحيد فرق سيان كرنا لازم سبط و دا كرنمام علوم مرا دميس اس طرح كه اس كى ايك فرد تعبى نمارج مذرسيت نواس كالبطلان بل تقى وعقلى سنت نابت سب

لیس این براکرفراک و وسی افغال اس کی اسی دلیل سے باطل بی مسلما تو از کھیا کہ اس برگونے فقط محدد سول المسملی المسلم ولم می کوگالی مذومی ملکل سے دب آن علا مدد سے عمد مردو المند عدم بیٹ ع ۱۱ اسورہ المناویات و ملک سیارہ المند و

ككلامول كومعى ياطل ومردود كرديامسلمانو أحس كي حِائت بيان بكسبني كررسول الملصلي التركير و مهي علم عيب كويالكون اورم انورول كيظم منصرا وسيا ورايم ن واسلام والنها. مسب المعلى مذكر معمات كهدوت كرنبي الأرب والمراديا فرن سب السي سركالعب كرم است كل مول كور وكرسند، ما على مياست اليس لنبيت واسك، وأبر باست كمكر ويسب كجو كام الشدك ما فذكر يجاوي دمول الدملي المتعليدة لم كما تفاس كالي برحواًت كريسك كالمكر الم اس سعدر با نت كردكة أب كى برتقريخود أب درأب كداماً من مارى سب با نهيس ؟ اگرينيس نوكيون ؟ اوراكرسيت نوكميايواب ؟ بإن ان يركوبون سيت كهو! كيا أب حضرات این تفریب مصطور در پروآب نے محدد مول المد صلی الدعالیہ ولم کی شان میں ماری کی ، خودا بيضاب سعداس دريا فت كى اجازت وسيستخذ بيركراب صاحبون كوعالم فاللمولوى ملاحياب جبال فلال فلال كبول كهاحيا ماسيسا ورحبوا مات وبهائم منتلا كينة سؤركوكوني ان الغاظ سيت فيبهر كرناران مناصب كم باعث أب كدا نباع وأ ذناب أب كي عظيم كم يم توفيركبون كرمنة دست ويا بريوسه دسبنة ببن اورجا نور دن مثلااً تو اكد مصير سانه كوني بدرتاؤ تهبس برتا واسس كي دحركباسهم وكل علم توقطعا أب صاحبول كونجي تهنب ولعض میں آپ کی کیا تحصیص ؟ ابساعلم تواتو ،گرمعے ،کتے ،سورسب کومال ہے نوجا ہیے کہ ان سب كوعالم وفاعنل وجنين وحبّال كها حاسته . بجراكراب اس كا النزام كريس كم لال ہم سب کوعلمار کہ بس کے تو بھرعلم کوانب کے کما لات میں کبول شمار کیاجا نا ہے۔ ساماس مون ملكه انسان كيمعي ضوسيت مذهوا كأسطه اكنة بمؤرسب كوحال بو وه أب كه كما لات مسكرون برا؟ اوراكرانزام مذكيا مائية أب بي كربيان مساب بين اوركرسه مسكف اسورمين وحبرفرق ببال كرنا عزودس وفقط

مهادادت عرول فرماما سبيد

وَلَقَدُذُرَا أَنَالِجَهَمُ مُ حَيْثِيرًا مِنَ الْحِنْ وَالْإِنْسِ لَهُ لَهُ الْمُعْدُونَ لِهَ اللهُ مُلَا اللهُ اللهُ

ال اور مبنیک مزور یم نے بہنم کے ملے بھیلار کھے ہیں ، مبت سے بن اوراً دمی السند السکے وہ دل بی بن سے تن کو نہیں بمجھے اور وہ انکھیں جن سے تن کا راسند انسکے وہ دل بی بن سے تن کو نہیں بمجھے اور وہ انکھیں جن سے تن کا راسند نہیں سے تن بات منہیں سے تن وہ جو یا بگوں کی طرح ہیں منہیں سے تن بات منہیں سے تن وہ جو یا بگوں کی طرح ہیں مکموان سے تعمی برامد کر مبلے ہوئے وہی لوگ غفلت میں برامد کر مبلے ہوئے وہی لوگ غفلت میں برامد کر مبلے موسئے دہی برامد کر مبلے موسئے دہی ہو کے موسئے دہی ہو مسئے دہی ہو سے دہی ہو کے موسئے دہی ہو سے دہیں ہو سے دہیں ہو سے دہیں ہو سے دہیں ہو سے دہی ہو سے دہیں ہو سے دہیں ہو سے دہی ہو سے دہیں ہو سے دہی

اود قرماً لكنبِيء

ا معبلا و بحد توحس سف ابن خواس کوابنا خدابنا دبا نوکه بنواس کا دمهدارگا با انجه معبلا و بحد توجس سف ابن خواس کا دمهدارگا با انجه کمان سب کرد ان بس به بند سند به به مساسط باعقل در محمد بیس ده نوان سند می برد ما در می باشد و می از در می بازد می می برد باست و باید با بسکه و د نوان سند می برد می برد باست و باید با بسکه بی برد باست و باید با بسکه با برد با بسکه با برد با بسکه برد با برد با

مسلمانو! برحالتين توال كلمات كي تفيس من نبيات كرام دحضور رينورستدالامام علىبلىسلوة والسلام ببرا تغصافت كي كي كيون عبادات كاكبا بوجبا بن من اصاليف دىب العزىت عز حبلائه كى عزت برحمله كميا كميا بورخدا دا انصات كبياحس نے كها كه بس نے كب كهاب كما سي كديب بارى كا قائل منه برد لعنى ده مفول س كا فائل ہے كرمند! بالفعل تفوله يصحفون بولا تعبوت بولناسب واس كي نسبت بدفنوي دسين والاكراكرجياس سنة تاويل أيات مبى خطاكى مكرتام ماس كوكا فريا بوتى ضال كهذا بنيس بياسبية حس في كها كه اس كوكو فى سخست كلمدن كهذا مبا سيست محس شدكه كداس بين كيفر علىست سلعت كى لازم آتى مبعض شافعي برطعن وصلبل نهيس كرسكتا لعبني خداكومعا دالتدحيوا كمنا بهعت معاسة سلعت كانمعى مذمهب تغا ببرا ختلات يخنعي شافعي كاساسير كسي سند وتفونا ونسسيدا وبر باندسط ، کسی سنے نیجے ، البیامی اسیے بھی تمہوکرکسی شدنداکوسجا کہاکسی سنے تھوٹا ، لہذا البيه كولفنليل وتفسيق سنصدامون كرنا جيليت لعنى توخدا كوعمونا كميا استدكراه كها بمعسني گهنگاریهی نه که در کمیاسسے بیسب نواس کمذب مدا کی نسبت بنا با در بیار خودانبی طر سعه با وصعت اس ميعنى افرائدك فاردة على الكذب مع المناع الوقوع مسلا الغا فبرسب صافت صربح كهرد ياكرونورح كذب سيصعنى درست بوسكت لعبنى بربات تقبك بوكئي كهفدا مع كذب وافع بدا ، كيامية مفسلمان ره سكناسيم بكيا جواسيس كوسلمان سميع فود سلمان بوسكناسير ومسلما نواخداما انصاحت ايران المهيم كانفا تضديق الني كا انفعدين كامزي نخالف كياب كذيب كذرب كركهامعنى مي كسى كاطرات كذب منسوب كرنا رجب عراحة خواكو كاذب كدكرهمي ايميان باتى دسب توخدا مباشها بيان كس مبا نؤدكا نامهب وخدا مبلنديوس مبن د ولفعادی دمبود کمیو*ل کا فربوستے*؛ ان میں توکوئی صاحت مساحث اسبنے معبود کو حقو<sup>ط</sup>ا مله بي ع ١٤ وموره الزم -

تعى منهي سأناته بالمعبود برحق كى إنون كويول منهي ملسنتے كدامنين اس كى باتنى مى مندين مبانت بالتسبيم بين كرست ابسا تودنيا كيردس بركوتي كافرما كافرنجي نشايدية فكلے كر ضرا تون إمانيا . اس ك كلام كواس كاكلام جانبا ا در كيبريد ومطاك كمنا بوكه اس تعتموط كها اس سے دفور الدب كيمنى درست بوگئے ينون كر دئى ذى انصات نمك مناب كرسكناكهان نمام بدگوبول سقيمته بمركزالتدويرمول كوگالياں دى بې ،اب يى وقنت امتحان اللى سبعه، داه رقها رسبا دعر حل است ورد و المنتب كما وم كزري، بيش نظر د کھ کر عمل کرو۔ آب نمهادا ایمان تمهادسے دلوں بن تمام برگوبوں سے تفرت معروسے گا مركزا للدورسول الندجل وعلا وملي لتدعلبه والمهيمة مقابل تمهين ال كي حايت ما كيسف دايكا تم كوان سيد كم من أستدكى مذكران كى بيج كرو، التدودمول كميم قابل ان كى گابيون ميم في بهروده ما دل گرصو، بشرانصاف ! اگر کونی شخص تمهادسه مان باید استاد، برکوگادیا وسعا ودمنصرف زباني بلكه لكوكر حباسيد اشاكع كرسع كباتم اس كاسا فقد وسكرباس کی بات بہانے کو ما ویلیں گڑھھو گئے یا اس کے کھنے سے سے بروا ہی کرسکے اسے مکر توا صات دم يسكم بالنبي الكرنم بي الشاني غيرت وانساني حميت. مان باب كي عزت سرمست عظمت محبت كانام لناان عبى لكاره كياسيد نواس بركودن امى كى صورت سيد نفرت كروسك ،اس كي سائ سند دوري اكو كيه ،اس كانام سنكوفيظ فا وكي اس ك التي بنا ولي كرفسط اس كي ولي ونتمن موما وكي ، بعرض الك التها ل باب كوابك ببهبل ركفوا ومراسلدوا صدقهار ومعدرسول الترسلي الدنعا لاعليه وم كي عرب وعظمت بر بهان کو دومرس ببهم ،اگرمسلمان موتومال بایب کی عرت کوانشدورمول کی عرب كجيفسين نزما نوسك ، ما ل باب كي محبت دخايت كوانشرورمول كي محبت فضرمت كما كك ناجبرمانوك نوواجب وأجب واجب لاكه لاكه واجب سيعطم ورواجب كدال كم مركو ست ده نفرت و دوری دخیظ وحیراتی موکه مال باب کے دمشنام دم نده کے ساتھ اکسس کا مزاددال حسرند بوربيبي وه لوكرجن كمصيفان مان تعمول كي بشادت سيم سلمانوا تنهارا بدفالي جبرخوا هامبدكر ماسي كالتدواحد فها ركى التا يات اوريس بيان شافى واضطلبيا

کے بعداس بارہ بیں ابسے زیادہ عرض کی صحبت مذہ بونمنا دسے ایمان خودہ کی ان کولیہ سے دہی باک میں ان کولیہ سے دہی باک میارک الفاظ بول عظیم سے جونمنا دسے دہی باک میارک الفاظ بول عظیم سے جونمنا دسے دہی باک میارک الفاظ بول عظیم سے جونمنا دسے دہی باک میارک الفاظ بول عظیم سے نقل فرائے۔ سکھانے کو فوم الزاہم علیہ الفسادہ والسلیم سے نقل فرائے۔

# منهادارت عرول فرما ماسب

فَ ذَكَانَتُ لَكُوْ السُوةَ عُسَنَةً فِي الرهِ عِنْ مَ وَالْهِ فِي اللهِ كَانَالُوا اللهُ كَانَا لَكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

" ببینک تمهادے کے اہم اوراس کے ساتھ دانے سلمانوں براتھی اس ہے ہجب دہ اپنی فرم سے بولے مینک ہم تم سے بیزاد ہیں اور تم بی سنمنی اور تم خذا کے سوالوجیتے ہو ہم متهادے منح ہوئے اور ہم میں اور تم بی سنمنی اور عدادت ہمینند کوظاہر ہم گئی ہمبینک تم ایک اللہ برایمان مذلا و ، بیشک صرور ان میں تمهادے کئے عمدہ اسیس مقی اس کے لئے جوالے داور فیامت کی المبد دکھنا ہو ، اور چومند بھی ہے تو بیشیک اللہ بی بے بیرواہ ممال کا کیا ہے یہ لعنی و ہو تی تم سے مدفی مل مار مرکونسو طرح میں سفیل اوران کی مراز ہوائی مراز ا

لعبنی ده جوتم سے یہ فرما د ما ہے کہ جس طرح میرسے اور ان کے ساتھ والوں
فرکیا کہ میرسے لئے اپنی قوم کے صماحت دشمن ہوگئے اور نشکا تو ڈکران سے جوائی کرلی
اور کھول کر کمر دیا کہ مم سے فرم سے خوعلاقہ نہیں، ہم تم سے فطعی بیزار مبین تمہیں جی البیابی
کر ناجیا ہے مینما دسے معلے کو تم سے فرما دسے میں، ما تو تو تنما دی خیرہ نا تو توالٹارکو
تنماری کچو بیرواہ منہیں جمال وہ میرسے دشمن ہوئے ان کے ساتھ تم بھی میں، میں تمام
جمان سے تنی ہول ور تمام خو میول سے موحوف عمل وطل و تبارک و تعالی ۔
جمان سے تن ہول ور تمام خو میول سے موحوف عمل وطل و تبارک و تعالی ۔
سوروا میں ۔

بر لوقران عظيم كيا حكام يستق

استرنعالی جس سے بمبلائی جاسے گا ان برغل کی توفیق مسے گا مگریمیاں دو فرقیم ہے بیر بین کوان احکام میں عذر بیش آستے ہیں۔ اول سبطم نادان ، ان کے عذر دوفتم کے بیر عذر آول فلاں تو بمارا استا دیا بزرگ یا دوست سبے ، اس کا جواب تو قرآن عظیم کی منعد دا بات سے سن جیکے کہ دب عزوجل نے بار بار بیکا دصارت فرا دیا کہ غضب اکہی سے منعد دا بات ہوتواس باب ہیں ا بہتے باب کی بھی دھا بیت مرد ۔ عذر ددم صماحب بد برگو برجی دھا بیت مرد ۔ عذر ددم صماحب بد برگو کو کی بیک کا فرجی بی با جا جا بیں ، اس کا جواب ؟

تنهارارت عرول فرمانا بهد:

اَخُرَايُّتَ مَنِ النَّحَدَ الهَامَعُولِهُ وَاَحْدَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَى بَمَسِرِهِ غِشَاقَةً وَ وَخَدَةً مَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

مَنْ لُ الْسَعْدِ اللَّهُ النَّوْنُ الْمَعْدِ الْمُعْدِ النَّوْنُ الْمَعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللَّهِ النَّالُ النَّعْدُ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّا النَّالُ النَّالُ النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ اللَّالِي النَّالِ النَّ

اله ت ع ۱۹ ، موره انجانير. من من ع ١٠٠ مورد انجد.

اور فرما ماسبعه :

"اعنیں بڑھ کرسنا خراس کی جسے ہم نے بی آبین کا علم دیا تھا ، دہ ان سے نکل کیا نوٹ سیلان اس کے بیجے بھا کہ گراہ بوگیا اور ہم جیا ہے نواس علم کے باعث آ کیے سے انتقالینے مگر وہ نوز بین کی گراہ بادر ابنی خواس کا ہر وہ موگیا تو اس کا حال کے کی طرح ہے نواس برجملہ کرہے تو زبان نکالی کرہا بہا در جبور دے تو بہ نبے بم ان کا حال ہے جنوں سے ہماری آبینی جعبل کی قوم اور ایران کر بیشا بد ان کا حال ہے جنوں سے ہماری آبینی جعبل کی قوم اور ایران کر بیشا بد لوگ موجی مراب ہوا مال ہے ان کا جنول ہے جا توں کہتے ہوئے اور جسے گرائ کے جا توں کہتے ہوئی مرابر لفقعال میں ہیں "

لعبى مدائت كيم علم مرينهي فعداك المعتباء الميد ويرائبي بي اورمد المين موام عالمول كى مذمت مين مدان كا توشا دمي منهي بهان ك كوايك حديث بسب و و درخ ك فرضة من بيت بيت و حيف والول سيم يهي بيك من بيت بيت و حيف والول سيم يهيك مين بيت بيت و حيف والول سيم يهيك ليت بوجي البيل من بيال من يعد الدي من يعد الدي من يعد الدي من يعد الدي من الدي من الدي المنان الأبيل "

ن بعديث طرافي في مجركم إدرا بونيم في مليس انس مع دوايت كى كرني كريم الد قرا إسار عسد ولي ع ١١٠ سوره الاموا-

معائد! عام کی عرت نو س بادیمقی که ده نبی کا دارت سے ، بی کا دارت وه جومداست بر مردا در مب گرامی برست تونبی کا دارت مردا یا شیطان کا ۱۶س دفت اس کی تعظیم نبی کی منطقم مردا در مب گرامی برست تونبی کا دارت مردا یا شیطان کا ۱۶س دفت اس کی تعظیم نبی کی منطقم مرد نی را سرس کی منجه رئیسیطان کی تعظیم مردگی ر

براس صورت بن سبے کہ عام کفرسے نیچکسی گرابی بی بوجیسے برماری کے علمار، تعراس كاكبا لوحصنا موضود كفركت يببس بواست عالم دين مانتا بى كعرب ما كالموين مبان كراس كي تعظيم عبائير إعلماس دفت نفع ديبلسبط وين كصما تفع مودر وينافع يا بإ درى كبالمبية بهال كيما لم نهاس البيس كتنا برّاعا لم مقا مجركبا كوني مسلمان اس كي تعظيم كرسكاكا ؟ استصادم معلم الملكوت كيت بين لعنى فرمشنول يمم سكها نا مخفا يهيد ستصاس سيف محمد رسول التدميلي التدعلببرورم كانعظيم يتصمينه موثه ابتصنور كانور كمربيتياني ادم عليالسلام ببن رکھا کیا ، استے سمیرہ مرکبا ، اس وفت سے لعندن ابری کاطوق اس کے سکے میں بڑا ، دىچەرىب سے اس كەشاڭردان ئەشىداس كەسانھۇكيارنا دۇكىيىنى بىمىشاس ب لعنت بمبيج بب سردمضان بي مهيز بعراست زنجرون مي مكون نيامت سك دن بخبر من و مسلب سگه بهال ست ملم کابواب معی دامنی بوگیا اور است ازی کا معی معائبوكروط كروشا فسيسسب التعليظ الى بركه التدوا مدنها ما ودمحدد ول التدب مستبرالابراد صلفا لتدعلير وسسم ستع زياده استنادى وفعست بوالتدورمول سے درا میں کا دوست ، با دنیا ہی کسی کی محبت بہو۔ است درب ! بہیں سمیا ابہان دست صدق اجنے مبیب کی سبی عرست ہی دیمست کا ، صلی التعظیم در می ر

صله تغيركيراام فرالدين داذى جرم ص ۵۵ فير قول تعلي تلك الم مسل فعندلنا ان المسلم المسل

فرقترُدوم

معادین و دشمان دین کوخودا تکاره رویات دین دیسته بین اورم رن تغرکسکه بنت او برست نام کفرمان فی کواسلام و قرآن و خوا و رمول دا بیان کے ساتھ میخ کرت اور براه انواق تحبیب کشیدس کوشیو و البیس و ه بانیں بنانے بی کسی طرح صروریات دین ملنے کی فیرا عظیمائے اسلام فقط طوط کی طرح زبان سے کلم در سطی بینے کا نام ده جائے ، نبس کلم کا نام این بو بھر جائے ۔ اسلام فقط طوط کی طرح نرجات کی در سال کا کا نام این بو بھر جائے ۔ اسلام فقط طوط کی طرح نرجات کا نام دوجا اسلام کو بھر ایک میں اسلام خوا کو دیوا کا کہ ایک میں اسلام خوا کو دیوا کا دیا کہ دیا گائے فی مند گون و ایسلام نام کا می اسلام کا می کا دیا در اسلام نام کا مرکز کی کلامیات میں برائے کا ایک بھر کسی نوال اور الدالا اسلام نام کا مرکز کی کلامیات میں برائے گا ایک میکر می نوال یا خول کی وجہ کا فر البیان کی دیا ہے کا فرائی میں میں جائے گا ایک میکرسی نوال یا خول کی وجہ کا فرائی ہوسے کا فر

تهارارت عرول فرمانا ـــــ :

قَالَتِ الْاَعْرَاتُ المَنَّا وَكُلْ لَنَ وَتُوامِنُوا وَلِحِينَ قُولُوْ اَسْلَمُنَا

ولتاكيذ خل الإشكان في قلو بيكوندك

" بيكنوامكنظيم عمايان للستة تم قرما د دايمان توتم مذللت إلى بول كموكهم طبع الاسلام بوست ايمان المعي تمها رسد د اول مي كهال د المل مجوا يه في ما أسد و المال ما المرابي المال ما المربي المال و المال موا يه في ما أسد و ما أسر و المال ما المربي المال و المال و المال مالي و المالي و الم

إِذَا حَبَاءَكَ الْمُسَافِعَنَى فَالُوا نَشْهَدُوانَكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسَولُهُ لَا صَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكُذِيدُنَ هَ مَهُ

سمنافقان جب مها رسيستنوره جون بين كمت بين م كواي ويتي بين كربيك معنولية المسلم الموالية المسلم الموالية المسلم المولية المسلم المولية المسلم المولية المسلم المرافق المسلم المرافق المسلم المرافق المسلم المركز المسلم المركز المسلم المركز المسلم المركز المسلم المركز الموجب الموام من المولية المسلم المركز الموجب الموام من المولية المركز الموجب الموام المركز المركز الموجب الموام المرافقة المرافقة المركز المرك

تمهارارت عرول فرماناسه

يَسَعُلِغُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا طَ لَعَسَدُ قَالُوا الْحَالِمَ الْحَافَةُ وَ الْحَصَفُرِ وَ الْحَصَفُرِ وَالْمَا وَلَامَ وَالْمَا وَلَالَمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمَا وَلَا مَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا الْمَالِقُولُ وَالْمَا وَلَامِ وَلَا الْمَالِمُ وَالْمَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامِ وَلَامِ وَالْمَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامَا وَلَامِا وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِا وَلَامِا وَلَامِ وَلَامِا وَلَامِ وَلَامِالْمُولِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِا وَلِمُلْمُولُومُ وَلَامِلُوالْمُولِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِعُولُومُ وَلَامِلْمُولُومُ وَلَامِلْمُ وَلِمُلْمُولُومُ وَلَامُ وَلَامُوالْمُولِقُلُومُ وَلَامُوالْمُولِقُومُ وَلَامُوالْمُولِقُومُ وَلَامُوالْمُولِقُومُ وَلَامُوالْمُولِقُلْمُ وَلِمُلْمُولُومُ وَلِمُلْمُولُومُ وَلِمُلْمُولُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُومُ وَلَامُومُ وَالْمُولِمُومُ وَالْمُولِمُومُ وَالْمُولِمُومُ وَ

روامت كرشيب رسول المتعلى التدعليه والمهرسلم كمي بيركيدما بيمي تشرعب فراسف ارشاد فرما ياعبقر ميب الكيث مفس أست كاكتمه بي شيطان كي المحمول من ويحصيكا وه أست نواس سن بات مذكرنا - كجيد ديريزم وي تقى كدا يك كرجى أنكعول والاساعة سي كزرا دسول الترصلي الله عليرو لم ف است بلاكر فرما يا توا در نيرس دفيق كس بات برميري شان مي گستاخي كمي نفط توسي میں وہ گیا اوراسینے رفیقوں کو بالایا سب نے گوشمیں کھائیں کم مہنے کوئی کارمند کی کارمند کی کار میں بدا دبی کاند کہا ، اس برا تشدیخ وحل نے برا بن ا آری کدخدا کی نسم کھاستے ہیں کرامنوں نے كمساخي مذكي دوربيتيك صروروه مبركفر كالكمربو ليدا درتيري شان مي ب ادبي كريمي اسلام كيابعد كا فرموكئ و مجعوا فتدكوا بى ديباب كم نبى كى شان بى بدا دبى كالفظ كله كغرب اوركس كا كندوالا اكرمبرلا كمسلماني كامرعى كروار باركا كلركوبو كاخر بوم إنسب ورفرا أسب : وَلَكُنُ سَاكُنْهَ مُ لَيَقُولُنَ إِنَّا حَكُنَّا لَهُ وَمُن وَلَلْعَبُ لَا فَلْ آبِاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَكَنُمٌ نَسَمُّ فَي أَنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَكَنُمٌ نَسَمُّ فَي أَن تَعَنْتَذِرُوافَ ذَكَعَزْتُ مُرْبَعُ دَايْمَانِكُوْ دُنُهُ " اوراگرتم ان مع بوجهونو بیشک صرورکهای سکے کہ بم بولیدی میں میں اسے تم فرما دوكبا الندا دراس كي أميول اوراس كريول ميد منشقا كيت منفي بهاف نه بناؤتم كافرمه جيك ليبضا بمان كربعدي ابن الى منتبيدوا بن جرمير دابن المنذروابن الى عائم والواسط مام محامد إما عبدالندبن عباس منى الكرنعالي عنه سعدد البيت فرائد أي ان اه قال فى قول العالى وكنن سا كُنْهُ مُرْكَدُهُ وَلَنَ النَّهُ الْمُعَالَكُ النَّالَ الْمُنَالَكُ النَّالَ المُنْالِكُ وَلَنْ النَّالُ النَّالِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وكلعب طقال رسبل من المنافقين بيحد ثنام حسمدان ناقة فلان بوادى كذا ومايدريه بالغيب. لعنى كى نى اولى الله الله مى الله كى الله كى الماش كى الماش كى الله كى الل ا دمننی فلان تنگل میں فلاں تھے۔ ہے اس بیا مکیہ منافق بدلا محملالی اللہ وتعالیٰ علیہ دم ہم ہا۔ تے میں کہ ادمنى فلال مجريد المعرفيب كمامانين ؟ "

اس ببالتعورول سنديه أميت كرميا مارى كدكبا الترورس ليعظمها كرسندم ومها مذبناؤ المسلمان كهلاكواس لقظ كمن مسكافر ووسكة وديجوتفيلوام ابن جرم مطبع مصر، ملدديم مفيره ا ونصبر رمنتورامام طلال لدبن يظي طير ومعنى من ٢٥) مسلمانو! دیجه و محرد سول انترسی انترسی انترسی که ده عبب كمياحانين ، كلمركو يي كلم مذا في او دا لله دنعاسك فيصاحت فرما ديا كوبها ف منا و بالممال ك بعد كا فربر سكة بهال سند و وحضات بني بن لين جورسول التأملي المدرنعا في عليه المك على خيب مطلقامنح بين وكيوب قول منافق كلسب ادراس كي فال كوالتدنغاني ليدالته و فرآن ودمول سيطيخ اكرف والأنبآ إا ورصاف صاف كا فرم ندعظ بالادكبول مزم وكعبب ئى باست عباننى شان نيونت سيم حبب اكرا مام محبز الاسلام محد عزالى وإمام احمد فسطلاني ومولاناعلى . فارى دعلامه محدنه رفاني وغيرهم اكابي<u>ه نه نفريح فرا يحل</u> كيفسيل رسا كوعم بيب بريع في التيام برد حباعلی مذکور برنی بجراس کی مخت شامت کمال صنالات کاکبا بوجبها جوعیب کی ایک بات مجى فداك بنائ سيمين كومعلوم بونا محال والمكن تباناسيد، اس كونزد كالدسيسب جرب عائمب بب اورالندكوانني فذرت نبيل كركسي كواكي غيب كاعلم دسے سكے ،الندنعا سيلے شبطان کے دموکوں سے بناہ دسے امین ۔

پاں سے خداک بہکتے کسی کو ذرہ کھر کا علم ان اعترور کفر سے درجیع معلومات المبروعم خلوق کا محبط ہونا تھی اطل اور اکثر علم سے خوان سے سے نبکن روزا ذل سے دوزا خون کی کا ماکان وہ ایکرن مند نعلے کے معلومات سے دہ نسبت بھی تنہیں رکھتا ہوا یک ذر سے کے ماکان وہ ایکرن مند نعلے کے معلومات سے دہ نسبت بھی تنہیں رکھتا ہوا یک ذر سے کے ماکان وہ ایکرن مند نعلے کے معلومات میں کو کو دوئر ہا کر وظ سمندروں سے ہو ملکہ بہنو دعوم میں ب

مله اس الفراس المعنا في المعنا المعنا المعنا المعنا المعنا المعنا المعنان الم

سنه اكثرى فيدكا فائده رسا لالغيوض المكيم على لدولة المكبريس ملاحظم بوكا انتاران وتعالى ر

صلى الشرطية ولم كاليم بجوا سائير اسب النه المعظيم بهت مغيرتها ، الب بحث سابق كي وان غيرية توجيله معترضة تقا اورا نشاء الشرالعظيم بهت مغيرتها ، اب بحث سابق كي وان عود يجيع - اس فرقه المطلم كا مسكو حرم يسب كدا الم عظر وانى الشرتعا لى عنه كا فرمب به كدلامنكفوا حدا من احدل القب لمة - بم المن قبل سيسي كو كا فرمنين كست اوروزي مين بين جي واد المن المواديم الما لوكول في رئي كلم كو في سع عدول كريمه ون قبل دو في كا مسلمان المان المواد في كا منه المان المواد في كا منه المان المواد المن محرف المواد المواد في المواد المواد في المواد المواد في المواد المواد في المواد المواد المواد المواد في المواد في المواد في المواد في المواد في المواد المواد في المواد المواد المواد المواد المواد في المواد الموا

تمهادارت عرول فرمانا

لَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَ كُوْقِبَ لَ الْمَسَنْرِقِ وَالْمُعَرِّبِ لَكُنْ الْمَسَنْرِقِ وَالْمُعَرِّبِ وَالْكُوْمِ الْمُخْدِي الْمُسَلِّمُ وَالْمُعُومِ الْإِنْجِيمِ الْإِنْجِيرِى الْمُمَلِّكُ كَالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُولِقُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعِلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللِّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ والْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

"امل نبی رینه بی سبے کوابیا منه نما زمین بورب یا بجعیاں کو کر و مبکدا صل نبی برسبے
کو آدمی ایمان لائے اللہ اور فیامت اور فرشتوں اور قرآن اور نمام البیار برید یا
دیکھوعا ف فرما دیا کہ صرور یات دین برایمان لانا ہی اس کا دستے بغیر اس کے نما زمین فنب کو
مذکر ناکوئی جبر بہیں ، اور فرما تاہیے ؛

وَمَنَامَنَعُهُ مُنَا مَنَعُهُ مُنَا اللهِ وَمَنَامَنَعُهُ مُنَالِدًا اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن المَث اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمُن وَلِهُ وَلَا يَا اللهُ وَمُن وَلِهُ وَلَا يَا اللهُ وَمُن وَاللهُ وَاللهُ وَمُن وَاللهُ وَاللهُ وَمُن وَاللهُ وَاللهُ وَمُن وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ ا

" ده دخون کرند مین اس کا قبول بونا بندنه بوامگراس سنے کدا منول سندا در دسول کے ساتھ کفر کہا اور تما ذکو بہنیں آئے مرکز جی بارسے اور خرج بہنیں منگر نیسے سند بہت ع ۱ ، مورده البقر و منافقہ منافقہ دیا ، مورده الوجود

دلسے "ِ

و کیوان کانماز در منابیان کیاا در بیراندین کافر فرایا ، کیا ده قبله کونماز نهین و منابی و منابی بیر منابی بیراندین بیراندین و منابی از منابی بیراندین و ایمان مرد در مالمبال می انتاز تعالی ماندید می مناب منابی منابی منابی منابید و منابی منابی منابی منابی منابید منابی منابید منابی منابید منابد منابید منابد منابید منابید منابید منابد منابد منابد منابد منابد منابد منابد منابد منابد منابد

فَإِنْ نَابُوْا وَاقْتَامُوا الصَّلُوةَ وَالْوَا الرَّحَطُوةَ فَالْفُوا كُمُ فِي الْمُوا الرَّحِطُوةَ فَالْفُوا كُمُ فِي الْمِيْنِ وَوَافْ تُلَكُّونًا أَلَا لِمَتِ لِغَوْمٍ لِيَسْلَمُونَ وَوَافْ تُلَكُّونًا أَيْمَا مَمُ الدِينِ وَوَنْعَصِّلُ الْالمِتِ لِغَوْمٍ لِيَسْلَمُ فَقَا يَلُوا الشَّفَةُ الكُونِ مِنْ نَعِيدٍ عَقَدِهِ عَوْمَ عَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَا يَلُوا الشَّفَةُ الكُونِ مِنْ نَعِيدٍ عَقَدِهِ عَدُومِ عَوَمَلْعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَا يَلُوا الشَّفَةُ الكُونِ النَّهُ وَلَا يَسْلُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْ

م بهراگروه توبرگرین اورنماز برباد کمین اور ذکوهٔ دین توبها دست دینی مهائی بین، اوریم بیت کی بات صاحت بیان کرسته بین علم والول سکه سنته اوراگر قول واقرار کرسکه بیماینی تنهین تورین اورنها دست دین برطعن کرین تو کفر سکه بیشوا و ک ست مدرد و از آیک بیمان کرین تو کفر سکه بیشوا و ک ست مدرد و بازایش ی

دیجهونما نفذکوهٔ واسلے اگر دین برطعند کریں توانه میں کفر کا بینوا کا فرندل کا رغز فرایا کیا خدا اور رسول کی شان میں و گستا خیاں دین برطعند نهنیں ،اس کا بیان میں سنتے ؛

# مهارارب عرول فرما اسب

اوراگرده کنتے م منص ناور ما فا ورسنے اور مہیں مسلمت دیجئے توان کے سائے بہتر اور بہت مفیک ہو فامکن ان محکور کے سبب اللہ نان بربعنت کی ہے توا کیا انہیں لانے مرکم ا

صفاته تعالى فى الاذل غيرم حدثة ولام مغلوقة فمن قال انهام خلوقة اوم حدثة او وقعت فيها وشك فيها فهو كافر بالله تعالى.

"التدنعالى كى منبى قديم بين مذنوبيدا بين مركسى كى بنائى بوئى نوجوا منين مخلوق يا مادت كه يااس باب مين توفعت كيد يا شك لاسته وه كا فرسبه اور فدا كامنكر نبزامام بهام رضى الشرتعالى عنه كماب الوصيبين فرمات بين ا

من قال بان كلام الله تعالى مسغلون فهو وكافر بالله العظيم.

" يختف كلام التدكو تخلوق كه إس في عظمت واسله فدا كه سائد كو خلوق كما " منزح فعذا كرما تعديد المعالم المتدكون المعالم المتدكون المعالم المتدكون المعالم المتدكون المعالم المتدكون المتدك

قال فخرالاسلام قدصح عن ابى يوسف ان قال فالفران فاتفى رأي قال ناظرات اباحنيفة فى مسئلة خلق القران فاتفى رأي ورأيه على النب من قال بخلق القران فهو كا فروصم طفذ الفول ابيقاعن محمد رحمه الله تعالى.

"امام فخرالاسلام رحمالته نعالی فرملت بین امام ابولیست رحمنه الله رتعالی علیبست صحنت کے ساتھ نا بت ہے کا امنوں نے فرما پاسیں نے مام مجتم الجرمنی الله دفعالی عندست مسئونملی فران بین مناظرہ کیا ،میری اوران کی داستے اس بیتفق ہوئی کہ سوفران می داستے اس بیتفق ہوئی کہ سوفران می داستے اس بیتفق ہوئی کہ سوفران می داستے الله بین کے دو کا فرجے اور بینول امام محمد رحمالله رتعالی سے جمعی فرد میں اس کو بینول ا

لعبى المسائمة النه وكوامبدور وافن كه فرائ والفاق بعد كافرائ والمفاق بعد كافرائ ومختون كصفروا لا كافرائ كرام فرامبدور وافن كه فرائن كوخلوق كصفر السافيله كى طرف مناز بنيل الم فرمب من المرابط المرابط

ايمامهد لمسكوست رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم اوك ذبه اوعابه او تنقصه فعد كفر بالله نعالى وبانت منه امرأته.

نكاح سينكلگى ؟

د کیموکسی معاف تصریح بے کرحتوا قائل الدولیہ والہ وہم کی تقیصِ شان کر نفسے مان کافر ہوجا آہے ،اس کی جور و ترکاح سے تکل جاتی ہے۔ کیاسلمان اہل قبین سے ہو، با اہل کرنہ یں ہو المسلم کی جور و ترکاح سے تکل جائے ہے کیاسلمان اہل قبیل میں المسلم کی شان میں گستاخی سے سافقانی قبل المرکز کو مقبول مان مقبول ، والعیا ذیا تشریب العالمین ۔

"انست الله بات برسم كاصطلاح المرس الم قبله وه ميكدة الم المرد إلى المراد المراد المرد الم

اجمع المسلمون ان شاتمه صلى الله تعالى علي وسلم ومن شك في عدابه وحصفره كفر

" نمام سلمانون کا اجاعه کر بوصلو افرسس ملی الدنعالی علیه آله و کلم کی نتان باک میں میں الدنعالی علیه آله و کلم کی نتان باک میں کے معترب یا کا فرموسف میں نسک کرسے وہ میں کا فرموسف میں کا فرموسف میں کا فرموب یا

مجمع الامنرو در محماريس ي

واللفظ لدالكافربسب نبى من الاستبياء لا تقبل توبته مطلقا ومن شك فى عداب وكفره كعنى .

ا سجیسی نبی کی شان میں گستہ اخی کے سبیب کا فرجوا اس کی تو بیسی طرح قبول منبل ویہ سجواس کی تو بیسی طرح قبول منبل ویہ سجواس کے معذاب ما کھور میں شاک کرسے خود کا قرصہ یو

المهدللرا بينم سكدكاده كوال بهاج زيب سيس من ال بركوبول ك كغرباجاع ممامت كي تفريح بيا المربح بين المربح بين المربح بين المواقعت لا يكفراه لما المنسلة الا مسياه بينه المكارما علم مجيب المنسودة او المجمع عليه كاستحلال المحدمات هو لا يخفى ان المدل و يقول علما شالا يجول

سكفنيراهل القبله بذخب ليس مجرد التوجه الل القبالة فأن الغلاة من الروافض الدين يدعون ان حبيريل عليه العسلاة والسلام غلطف الوجى فان الله نقبالي السله الى على رمنى الله تعالى عنه و بعضه وتالي انه إلى وان عسلوا إلى القبلة ليسوا بمرة عنين وهذا انه إلى وان عسلوا إلى القبلة ليسوا بمرة عنين وهذا هو المواد بقوله عسلى الله تعالى عليه وسلم من صلى مسلوق المتعللة واستقبل قبلتنا واحك ذبيعتنا فذلك من منافذلك من منتصرة ومنتهدة المنافذ المنافذ المنافذ المناف المنافذ المنافذ

" لینی مواقعت میں ہے کہ اہلے فلید کو کا فرند کہا جادے گا مگر عب صرور بات دین بااجاعی باتوں سے کسی بات کا الکا دکر ہی جیسے جرام کوملال جا ناا درفنی تنہ کو ہما ہے علا بحرفر مانے میں کہ کسی گناہ کے باعث اہلی قبلہ کی تکفیر دوا تمنیں اس سے قرافلہ کو مین کرنامراد تنہ ہیں کہ عالی دافعنی جو سکتے ہیں کہ جرملی ملیا تصلوۃ والسلام کو دحی میں دھو کا ہوا ، افتہ تعالیٰ نے امنیں مولی علی کرم اللہ دجہہ کی طون جیجا تھا اور لعض تو مولی علی کو خدا کہتے ہیں مید لوگ اگرچہ قبلہ کی طرحت نماز بڑھیں سلمان بنیں اور اس حدیث کی بھی ہی مراد سیت میں فرایا کہ جو بھاری می نماز بڑھیں ادر میارے فیلم کومنہ کیے اور مارا ذہبی کو ملکے دومسلمان ہے یہ

نین جب کرتمام صرور بات دین برای ان رکھتا ہوا ورکوئی بات منافی ایمان مرکسے می بیں سیے:

اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقواعلى ما هومن منروديات الدين كحدوث العالم و عشرالا من وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات وما اشبه ذلك من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم اونغى العشرا ولفي على والعبادات مع اعتقاد قدم العالم اونغى العشرا ولفي على

سبحاته بالجنسات لايكون من اعل القبلة وان المراد بعدم تكفيرا حدمن اعل القبلة عنداهل السنة انه لايكفرم الحروج دشيئ من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيئ من موجباته.

ا مام الم المراسبدي عبد العزيز بن محدثجاري عنى ديما للدنعاسط عنين نثرح العواصامي بين فراست مبيل الم

ان غلافیه رای فی هواه به حتی وجب اکفاره بدلایعتبر و وفاقه ایمنالعدم دخوله فی مسدی الامه المشهود لها بالعصمه وان صلی الی القبلة واعتقد نفسه مسلما بالامه دان صلی الی القبلة واعتقد نفسه مسلما لان الامه دلیست عبارة عن المصلین الی القبلة بل عن المه و مسین و هو کافروان کان لاسیدری انه سوس نفسین و موکافروان کان لاسیدری انه سوس نفسین برندیم برن می بدندیم برنایی برندیم برن مالی بوس کسیب اسے کافرکشا واجب بوتواج عبی اس کی خالفت موافقت کا کچواعتیا در بوگا که خطا می مصور بوقی کی شهادت توامت کے گئی کی خالفت موافقت کا کچواعتیا در بوگا که خطا می مصور بوقی کی شهادت توامت کے کے اگری بالی عالی موان مان کی شادر باتو الدی کان مندیکی کو مسلمان اعتقاد کر تا بواس سے کو امت قبله کی طرف نماز می صفح دالان کانام میصا و در می می کافر جو اگری باین مان

كوكا فرمنامضه يم ردا المحنارين سبيد :

لاخلاف فى كفرالمخالف فى مفروريات الاسلام وان كان من اهل انقبلة المواظب طول عمره على الطاعات كمافى شرح التحريب " بعنى مزوريات اسلام سكسى بيزيل فلات كرف والابال جاع كا فرسيا كرحيا بل قنله سعم بواور عم بهرطاعات بي بسركر سيميا كرشر من تحريبا ما إن الهام بي فرايا " كسب عقائد وفقة واصول ان نصري يت سعالا مال بي

مله ترج الانتاب بسبوده لهايدل بظاهره انه ليس بمصدق و نحن عمكم بالظاهرة لمذاحكم البعدم البعائه لا لا نعدم السجود لغيرالله وخلف حقيقة الابعان متى لوعلم انه لم يسجد لهاعلى سبيل التعظيم واعتقاد الا لهيت بل سجد لها وقلب مطمئن بالتصديق لم يعكم بكفيه في عامينه وبين الله واجرى حليد كم الكتر في الظاهر احرار من

ہے حصدافی دہ المسساری عیدہ والمند سے علم کسر، فرق ہے دین کانفیسام کریہ ہے کہ فقیمیں لکھا ہے جس نیا نوسے بانیں کغر کی ہول اورا کیک بات اسلام کی نواسس کو کا فرنڈ کسٹا نہا ہے۔

المسكر المرسي المست المرائي المرسيك كرموس سن فداك وجود مى كامنكر موا المال المرسي المال المرسي المرائي المرسي المرسي المرسي كالمرسي المرسي ال

نار دغيره بكترت إسلامي باقول كيفائل مي ر

رالَعِتُ اس محرِ کا بخواب :

تمهارارساع وطل فرما ناسب.

أَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكُتْبِ وَتَكُفِّمُ وْنَ بِبَعْضِ مِفَمَاجِكَا الْمُعَلِيَةِ الْتَكْنَاءِ وَيُومُ الْقِلْمَةِ مَنْ تَغْفَلُ وَلِيَ مِنْكُمْ الْآوِرِيْ فَى الْحَيْلِةِ الْتَكْنَاءِ وَيُومُ الْقِلْمَةِ مُنْ تَغْفَلُ وَلَا يَعْمَالُونَ وَ مَا اللَّهُ بِعَنَا فِي عَمَّاتَعُمَا لُونَ وَ وَمَا اللَّهُ بِعَنَا فِي عَمَّاتَعُمَا لُونَ وَ وَمَا اللَّهُ بِعَنَا فِي عَمَّاتَعُمَا لُونَ وَ وَمَا اللَّهُ بِعَنَا فِي الْمُعَلِّونَ اللَّهُ مِنْ اللْمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ ال

نوکیا، نشرکے کلام کا کچیوصر ملت مہدا در کچیو مصصے سے منکم میر، نوجو کوئی تم میں البیا کرے اس کا بدار نہیں مکر دنیا کی ڈندگی میں دروائی اور قیامت کے دن میں البیا کرے اس کا بدار نہیں مکر دنیا کی ڈندگی میں دروائی اور قیامت کے دن میں سے حد یا دہ صحنت عذا دہ سے کو مکول سے فافل مہیں میں دوگ میں جنوں نے تعلی میں جنوں نے تعلی میں جو دنیا خریدی تو مذان بر سے معمی فافل مہیں میں دوگ میں جنوں نے تعلی میں جو دنیا خریدی تو مذان بر سے معمی

مله ع ۱۰ موره المقره -

عذاب لمكا موء مذان كومدرييني ؟ كلام اللي من فرمن يجية اكرم زار باللي مول نوان مي سيم دايك بان كاما نما ايك اسلامى عقبده سبيراب الحركونى تنفس ٩٩٩ المسفدا ورصرف ايك مذلسف وقرأ اعظيم فراركي كروه ان وو وسك ما شف سيمسلمان تيل ملكرمون اس ايك كدن ملف سي كافريد ، دنيا میں اس کی رموانی موگی ادر اخرت میں اس رس منت ترمانیاب جوا برا لا با دیک معی موقوت ہونا كميامعنى بهيك أن كولم كالمحى مذكب حاست كاندكم ووكا الكاركرست ادرا يك كومان سال تو مسلمان مفرسے، میسلمانوں کاعقبرہ منبی ملکستهادت فرانعظیم و دصر بیج کفرسہے۔ خاساً اصل بات برب كرففه لت كرام ببان لوكون في افترارا عفا با ، النول ف بركزكه يواليها بنسيس فرما يا بكدامنول سفه ينفسلن ببود يبئع يخف ألكيرعس مَّوَا حِنْدِيهِ " بيودى بات كواس كَيْفُكانول سن بدلنة بي " تحريب تنديل كريسة كيم كا تجهد مناليا، فقها سف بهناي فرما باكت من من من نسانيس أنبي كفرى ا درا يك المسلام كي بوده مسلمان سب بماشا بتندا بكرتمام امت كااجماع سيركص مين نا نوس بزار مانني اسلام كى اورا يك كفركى مووه اينباً قنطعاً كا دريد و و تطريب كلاب بس ابك لوند ببنياب كا برمسه بالمباب موحلت كالمحرب المركاء كالمكرية المركة المين كدنيا توسية فطرت ميتاب مين الك لوند كلاب كالمال در وسب طبب طابر موحلت كارماشا كرفتها وتوفعها ركوني اوني تنبزوا لا تعى انسي بهالمتنسك إطكرنغها دكرام شدير فرما ياست كرحش لما ن سندكوتى لفظ ابساصاور مج سس سربهاوكل مح بن ان من و وبهلوكغرى طرف جائت مول اورا كيد اسلام كي عرف أو حب كك تابت مزمومك كاس في عاص كونى بيلوكغ كامراد ركعاب مم است كافرند كهي مسك كما خراك مبيواس لام كالمني توسيت كيامعلوم شايرال التيري مبلوم إوركفا موا ورسائف ي فرمات ببرك اكروا نع بس اس كى مرادكونى مبلوست كفرس توسمارى ما وبل سند است قا أو نرما وه عندالله كا فري بوگا - اس كى منال يه مير كمشلانديد كه مروكوملم قطعى فيسبى غبيب كاسب اس كلام من استفريبومين ١- عمروا بني ذات سيخبدان ب يمريح كغروم كركسب فسك لَكُ لَعْ لَمُ مَن فِ

المستموّات وَالْهُ دُضِ الْعَيْبَ الْآاللهُ مِعْ وَابِ توعَيب دان بهي مركم مِن اللهِ عَيب دان بهي مركم مِن الم عيب دركه بي ال ك بنائه ساسة ساسفيب كاطلقيني حالل بوجا المهند ، يرجى كفرت بَدِيتَ الْهِ مِنْ الْمُ يَن الْعَدَابِ الْمُهُ يَنِ و مِن عرو الْهِ مِنْ الْمُ يَن الْعَدَابِ الْمُهُ يَنِ و مِن عرو الْهِ مِنْ الْمَ يَا الْمُ يَن الْعَدَابِ اللهُ هِ يَن الْمُ يَن الْمُ يَن الْعَدَابِ اللهُ هِ يَن الْمُ يَل مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ يَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ ال

مناق عرافا او کامنافصد قه به اینول فقد کفریمالزل علی معمد مسلمانه تعالی علی معمد مسلم رواه احمد والحاکم بست دصد یم عن این هریرق رضی الله تعالی عند ولاحمد وابی داؤد عنه رمنی الله تعالی عند فقد بری مما نزل علی معمد مسل بنه تعالی علی ه وسلم.

سما برعروبروى دسالت أنّ ب اس كرسبب غيب كاعليتين بالله بيض طرح دمولول كوملاً مضاء بدا شد كفريد و كان الله يعطل مف من بدا شد كفريد و كان الله يعطل من من عليماً و المن عليما المن المن كوميط بركيما و المن كالمن المن كالمن المن كالمن المن كالمن المن كالمن كالمن المن كوميط بن المن كوميط بن المن كالمن كالمن كالمنا المن كالمنا المن كالمنا المن كوميط بن المنا المن كوميط بن المنا المنا

ما المدين المان كا دم من في المعلى المناع المان الما وكيا ملك مي كان من المكوري م

من قال فلان اعلى منه مسلى الله نقالى عليه وسلم فقد عابه فحكم الساب رشيم الرياض

وَمَاكَانَا لِللهُ لِيُعْلِيمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَخْبُنِي مِنْ تُسُلِهِ مَنْ يَسْكَاءُ مَ عَالِحُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْلِهِ رُعَلَى غَيْبِ أَمَا حَدًاهُ إِلاَّ مَنِ ارْنَعْنَى مِنْ تَسُولِ لا

الا معركود مول المعملى المعرف المعروس كالمعلوس المسام المست معنا ياعينا يا الهاما المعن غيوب كاطم فطعى المدمز والمست و المعلى المعرف والما والما المعالم المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف كالمعرب المعرف المعرب المعرف المعرب المعرف كالمعرب المعرف كالمعرب المعرب المعرف كالمعرب المعرف المعرب المعرف المعرف المعرف المعرب المعرف ا

قدذكروا ان المسألة المتعلقة بالكفراذ اكان لها تسعرو تسعون احتمالا للكفرو احتمال واحد في نفيف لاولى للمغنى والقاضى ان يعمل بالاحتمال النافى -

فيا دى ملاصدومامع الفصولين وعيط وقيا وي مالكرم وغيروامي سب

اذاكانت فى السسألة وجوه توجب التكفير و وحبه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى كالقاضى ان يميل الى ذلك الوجد ولا يبفتى بكفوه تحسينا للظن بالمسلم شور ان كانت نبية الفائل الوجد اللى يمنع التكفير فهو مسلم وان لحريكن لا ينعث حمل المفتى كلامه على وجد لا يوجب التكفير.

اسى طرح فنا دى بنازير و بحرالدائن و مجمع الامنر وحد نينه ندبه وغير بإيس سيد. آيا أدخا نيه مجروسل لحسام وننبيالولاة دغير بإميس سبه :

لايكفر بالمعتمللان الكفرنهاية فى المقربة فيسبتدعى نهاية فالجنابة ومع الاحتمال لانهاية .

بحسب إدائق وتنوبيا لابصار وصرلف تدبير وتنبيرا لولاة وسل الحسام وعيسد با

میں ہے :

والدى تحودات لايفتى كفي مسلم احكن حمل

كالصدعلى معمل حسن الخ

ویجه دا بک نفظ کے بندا متمال میں کلام ہے مذکہ ایک شخص کے جبدا قوال میں ،مگر میوی بات محدمت کر دیتے ہیں۔

فالأولى

اس نفیق سے میں مکوشن مجد گیا کہ بعض فنا دسے شل فنا وسے قاصی فان وغیرہ میں مجواس شخص برکرا دائے درسول کی گواہی سے نکاح کرسے با کسے ارواح مشاریخ حاصر دوا فعت ہیں باکسے طائکہ فیب جانتے ہیں مکر کے مجھے نہیں معلوم ہے جائم کفر دیا۔ اس سے مراد وہی صورت کفریہ مثل ادعائے علم ذاتی وغیرہ ہے وزیدان افعال میں نوا کہ تجبور متعبر اختمال اسلام کے مہیں کم میں اور علم کا اطلاق عمل بیشا کے و ذاکے ہے نوعلم طنی کا شن میں اور علم کا اطلاق عمل بیشا کے و ذاکے ہے تو علم طنی کا شن

معی بیدا ہوکراکسیں کی مجگر بیالسین استال محلیں کے ادران میں بہت سے کفر سے مدا وراک کے ادران میں بہت سے کفر سے م کرغیب کے علم ملنی کا ادعا مرکفرمنیں مجرا لرائق وردالمختادیں ہے :

عليرمن مسائله وهنأان من استحل ماحرم الله تعالئ على وحبه الظن لايكف وانسابكف اذا اعتقدالحرام حلالاونظ يرمعاذكره الغرطبي فى شرح مستعلي ظن الغيب حائزكظن المنجه والدخال بوفوع شبئ فى العسك المستهادة بتجرية امرعادى فهوظن صادق والمسنوع ادعاء علم الغبيب والظاهران ادعاء ظن الغبيب حوام لاكعنر بسخلات ادعاءالعهاء ذادفى البحوالانزى انهرقالوا فى نكاح المحرم لوظن الحللا يحد بالاعبماع ويعيز ركمافى الظهيرية وغيرها ولعريت لم احدان بكفو وكذا فى نظاء ي اه توكير تكريم كالماء باوصعت ان تصریجات سے کو ایک احتمال السادم عور نافی کفریت جراں مجنزت احتمالات اسام موجود بي بعكم كفرنكا مكن لاجرم اس سيدم إدويني خاص اخرا الفرمنيل وعاست علم ذاني وغيره ورمذبها فذال أببهم باطل اورائم كرام كي الني سي تحقيقات عالبه محد في العث بوكر خور ذا مبت زاکی بول مگر، اس کی مختین مهم الغمسولین ور دالمجتاد و ما شبه علامه آدح و منتفط فراً وی مخت. و تأكار منانبده مجية الاشروم راغذ ندريروسل الحسام وغبر كاكتنب بسيسير بصوص عبارات رسائل علم بب مثل الكولؤ المكنون وغير بإيس طاحظة مول ، وبالتدالتوفيق ، بهال صرب مدلقه ندب شرلفي كم يكلمات شراعيلس بي :

جبيعهما وتعمق حسب النستاوی من معلمات مسرم المستغون فيها بالحينم بالكفي بيكون الكفي فيها محمولا على المدة قائلها معسى على الروة قائلها معسى على الروة قائلها معسى على الروة قائلها والكفي الم مقتصراً المستفولة المحتولة المستفولة المستفولة المستفولة المستفولة المستفولة المستفولة المستفولة المستفراء

" نعنى كتب فتا دى مي مينية العاظ بيتكم كفركاجزم كمياسيدان ميدم اد وه صورت مي

کرفائل سفه ان سعیبلوست کفرمراد لبایموود نزیرگذی نمایس ؟ صرودی منابعی

مُوْتِبَادِمُ الْكَادِ، لِعِنْ بِسَان بِرُولِوں كَ تَابِي مِورِي كَابِي مِورِي كَابِي مَورِي كَابِي مِعْلَى الْكُولِ وَيَعْلِي وَلِي الْكُولِ فِي الْكُولِ وَيَعْلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

بونى أنى سب كه الكاركيا كرست مين

ان دوگوں کی دہ کتابیں جن میں پر کلمات کفریہ بیں مدتوں سے امنوں نے دانی زندگی مین حیاب کرشائع کیس اوران میں معض دو دویا دعیسی مرتها مدت علمائے اہل سنت فيان كرد حياسيد موافية سركة ، وه فوسي سي الترتعاك ومان ما ت كا ذب عبولا مانكسب ا درس كى الم مرى د خطى اس وقت نك محفوظ سبسا وماس كے توثو بھى لئے گئے جن بس مصابك فولو كم المنت ومن ترافيين كود كما ف كمد المع مع در المركتب دنها مبال كميانها سركار مرمز طيبه مي مي موجود بيد ، بيز نكذب خداكا نا ياك فتو كى اعقاره كرسس بيست ربيع الاخرسية مبس رساله صبازة الناس كيسانغ مطبع صدلقية العلوم مركظ مين مع روك شائع موح كالمفرسانة من طبع كالأرسى مبئي من اس كا ورمعيل رديبيا ، ميزنسانيد من مينعظيم الا ومعلى مختصفيه اس كا ورقابررد جيبيا اورفتوك دسيف والاجادى الانزه سيسالة ميس مرا ، اورمسق دم مك كت ر ما رز برکها که جده فتوسط میرانه این ما لا نکهخود حیا بی مرد کی کمتا بول مصفری کا انسکار کردنیاسهل مفاري باياكم طلب وهناس وعلمائ المينان بناديب بير كميرامطلب بيه ، ندكغر صربح كى نسبت كونى سهل باست تفى سيرانتهاست دكيا - زييست اس كا ايك مهرى فتولى اس كى زندگى دندرستى مىس علارنى كى يا مىلىت وروە قطعاً يغيبنا مىزى كفر بوا درسالها سال اس كى اشاعىت بوتى دسيد، توگ اس كاردىجا باكرى، زىدكواس كى بنايركا قربنا ياكرى ، زىد اس كے بعد مبدرہ رئے سے جیدا ور برسب کجود تھے سے اوراس فتوی كانى طرت نسب سے الکالاملاشائع مذکوسے بکد دم سا دھے رہے بیان کک کددم تکلی جائے اکیا کوئی عافل کمان كرسكناب كداس نسبت سداس الكارتفاياس كامطلب كجيط ورتفا اوران مسك حو زنده بهي أع كے دم كر ساكت بي ، ذابئ حيالي كما بول من من كر موسيحة بين ذابني دن المول كا ور

سراسالی میں ان کے تمام کفریات کا مجموع کجائی روشائع موا ۔ کھیران دستناموں سکے منعلیٰ کہ جمام کم میں ان کے تمام کفریات کا مجموع کجائی روشائع موا در کھیر ان کے تمام کفریات کو مرغم نے باس سے سکتے ، سوالوں برجوحالت مرائی منعلیٰ کہ میں میں کے مرغم نے باس سے سکتے ، سوالوں برجوحالت مرائی کا مسلم کے معربین ان مورسی مذال کورہ اسلے لکا اس معربین میں مورسی منال کورہ اسلے لکا اس میں مورسی کا میں مورسی ما مو

موسکا رکوئی مطلب گرمصنے برقدرت بائی کمکرکها تو برکها کومی میاحت کے واسط میں آیا ، درجام جامهاموں میں کس فن میں مابل ہول اور میرسے اساندہ میں جابل میں معقول میں کر درہے تو وہی کے مباؤل گا۔

ده سوالات ادر اس واقعه کامفعل ذکر بھی جو جادی ال خرہ ترکاری ال برائے کا بھاب کو بھا بہر کر مرفعہ واتبا کا سب مدائے برخی ست ان مرفعہ واتبا کا سب مدائے برخی ست ان مرفعہ واتبا کا میں دے ویا گیا ،اسے بھی بوقعا سال ہے مدائے برخی ست ان ممالات کے بعد دہ الکا دی مکو البیامی ہے کہ درسے سے بری کد دربیجے کو اللہ وسمول کو بیشنام دہندہ لوگ دنیا بیس بیدا ہی منہ ہوئے ، بیسب بنا دہ سے اس کا علاج کمیا ہوسکتا ہے المنہ الم

محریج بسب مب حضات کو کجه بن منیں باتی بسی طرف مفرنظر منیں آتی اور یہ تو میتی اللہ داسد داسد دست رہ بیا کہ تو ہر کر ہی اللہ دتعالے اور محدد سول الله مالی اللہ علیہ ولم کی ثنان بیل مرکز کر گالیاں دیں ، ان سے بازا تمیں جیسے گالیاں حقیابیں ان سے درجوع کا بیان حقیابیں ان سے درجوع کا مجمی اعلان دیں کہ دسول الله مسلی الله علیہ کے ساتھ ہیں :

اذاهملت سيئة فاحدثَ عندها توسبة السربالسي والعيلانيينز بالعيلانية .

المساع المسلم ا

گردگ ده بیان تک بشیط بین کره با الله ها دا با الله معارت بین می دالعت تانی در الله الله و کوکه ده با موضی جین می از ایا اس که ساعت اسی کا نام به ده با که امنوں سند است کا فرکه دیا بیان تک که ان میں کے لبعن بزدگواد دن ندی ولانا اولوی شاہ محمدین میا الله آبادی مرحوم منفود سے ماکو بودی کرم عا ذالته مواذالته مواذالته مواذالته مواذالته مواذالته مواذالته مواذالته مواذالته مواذالته موازی می موسید است المون می الدین بن عربی قدس مره کو کا فرکه دیا مولانا کوالته تعالی جنت عالم بعطا فر الت المون المون می الدین بن عربی قدس مره کو کا فرکه دیا مولانا کوالته تعالی جنت عالم بعطا فر الت کیا می الدین بن عربی المولانا و المولانا کوالته تعالی مولانا نوا ا درمولانا نام مولانا مولانا کوالته المولانا کوالته المولانا کوالته المولانا کوالته المولانا کوالته المولانا کوالته المولانا کو المولانات کو المولان

تمهادارب عزول فرماناب

اِنْدَا يَكُ نَوْدَ الْكُذُوبَ الْكَذِينَ لَا يُنْ مِنُودَ مِنْ وُدَ اللهُ مَا اللهُ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالله معجود في المراوي بالمرصف مي المان شين دسكف "

اور فركما أسبيه :

فَنَجْعَلُ لَعْدَ: اللَّهِ عَلَى الدَّحِكْذِبِينَ ٥

" مم الندى تعنست داليس حجولول بر "

مسلمانو إسم کوسخیف و کبیر شعیف کافیصله کید د شوار نه بی ان ماحول سے تبوت مانگر که کرد یا کرد یا فرانے مو کیفنو ت کی تے ہو کہاں کرد یا بکس کتاب کس سائے اعظار کھا ہے کس فرت بکس برجیمیں کرد یا ؟ ہاں ہاں تبوت رکھتے و توکس دن سکسنے اعظار کھا ہے دکھا ڈاور نہیں دکھا سکتے ورافٹد جا نہ آج کرنہیں دکھا سکتے تو د کیفو قرآنِ عظیم تما اسے کذاب موسفے کی گواہی دناہے بمسلمانو !

تمهادارب عزول فرمانا ب

سله ميك عهم وسوره أل عران.

سله ميك ع ١٩ مهده النخل-

فَا ذَ لَسَمْ مَا أَنُوا بِالشَّهَ وَ إِلَا اللَّهِ عَلَى الْلَادِي فَيْ الْلَادِي فَيْ الْلَادِي فَيْ الْلَادِي فَيْ الْلَالِدِي فَيْ الْلَادِي فَيْ الْلَادِي فَيْ الْلَادِي فَيْ الْلَادِي فَيْ الْلَادِي فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللْلِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ يَعْدِي فَيْ اللْلِهُ فَاللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لَلْ اللْلِلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللَّهُ لَلْ اللْلِلْ اللَّهُ لَلْ اللْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْ اللْلِلْلِي اللْلِلْلِلْ الْمُلْلِي الْمُلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِي الْمُنْ الْمُلْلِلْ الْمُل

تمهارارت عرول فرمانا

قُلُ مَا أَوُ ابْرُهَا نَكُو إِنْ صُنْمُ ملْ وِقِينَ .

" لا وُاسِي بريان اگر سين ميد "

السبلاهمة وفسيه السبدية يعنى بهجواب اوراسى برفتول موااور السارة وفي الموااور السي برفتول موااور السي برفتون مع المدينة المركة المراسية المراسية الموالية المركة الماسة المركة الماسة الموكة النهامية في كفريات الى الواجيد يجيئة جوفاص المعبل دابوي اورباراول شعبان المالة بين عظيم المرمية تحديد في معتبد المورباراول شعبان المالة بين عظيم المرمية تحديد الموربات المرسية وجربية المرسية وجربية والموربات كياور بالأخربي للمعارص ١٢) مهارت نزديد مقام المن المربسة وجربيكه ذا مربسة ومربيكه ذا مربسة ومربيكه ذا مربسة المربية المربية المربية المربية المربية المربية والمنادرة المناسب المنادرة والمنادرة المناسب المنادرة والمنادرة المناسب والمنادرة المناسب والمنادرة المناسب والمنادرة المربية المربية

دالندسبحانه تعالیٰ اللم مستریست و برساله مناسب و برساله

مانعبی اذانه العادیجی الکوائم من کلاب النار دیجی که بارا ول سخاساله کو عظیم با دیم جیرا اس میس صغیر ایر لکه ماهم اس باب میں تول شکلمین افتیار کرتے ہیں ان میں حرکسی صروری دین کا منکومنیس مز صروری دین کے کسی منکو کومسلمان کہ ماسے اسے

كا ذرسيس كيت

خامساً اسمعیل دملوی کوتھی جانے دیجے ، ہی دستامی لوگ جن کے گفر ہراب فق کی دیا ہے جب بک ان کی مربح دشنامیوں براطلاع مذفعی سکدامکانِ گذب کے باعث ان برا تفتر وجہ سے لندم کفر آبت کو کے سیحل السبوح میں بالاخ مسفور معطبع اول برہی مکما کہ

Marfat.com

مسلمانومسلمانوتهه بس اینا دین وایمان اور دوز فیامت و صنور بارگا و دمن یاد دلاکراسنفسار سے کوبس بندهٔ خدا کی در بارهٔ تکفیر دیرت دیداختیا طرحبیل تصریات اس به تکفیر تکفیر کا افترا رکتنی بے حیائی، کیساظلم بمتنی گفنونی نایاک بات ، مگر محد دسوک الله صلی الله تعالی علیه وسلم فراسته بین اوروه جو کجو فرماسته مین قطعان می فرماسته مین ا دالدر تسسندی فاصنع میا شدنت جب تجھیر باید رسے توجو بیاسے کو مظر

ببحياياتش دانجيرخوامي كن

سله گنگوی دانبیقی دوران کے اوران سے دیوبدی ۱۱

Manfat and

كالف الفر اعتقادي أورنظرياتي نشوونما كامرقع فعابر باطسار كالمسكت أدد شرلعت طراقيت اسرار وربوز كاجامع ذخيره صوفي إزاشارات وتنقيحات كاجتمه ات اس نفسير كوخود يرفيس. احباب كوبط صنے كى ترغيب ديں۔ ابنے کتب خاندی رینت بنائیں۔ ینفسیراب کوبہت سی تفامیر کے مطالعہ سے بے نیاز کردے گی